إنشائي في الريك المركب المركب

ممرتب مجوب علی خال اخت سے مقادری

Acc. No. 491

جمله حقوق اشاعت بهتن مرتب محفوظ

انتار ضفی اور بک آما دی ه نام كتاب: مجوب على خال اخرشگر ه سرتب ، ه صفحات: ( 94 ) ه تعداد : (m.) ٥ سياشاعت: o قیمت : -/80, 40 لائبرریزیکے لیے -/80 رRs متج عدالرؤن و كتابت : د ماف*ی نوششنویس* ه کتابت سرورق: ولى مخرودلقي (ART SPAN) جالمارك. ه سرورت آراط : ه طاعت تعقو : دائره برس محیتهازار. چرشمه آنط پرس خیرت آباد o طباعت سرورتن. حفظه بک بائینڈنگ بیچینه یازار ه جلدنیاری ،

-- : جیلنے کے پستے : --• جیلنے کے پستے : --• حُساى بک ڈ پو مجبل کمان جدرآباد ، یا
• سای مب ڈ پو مسجد حوک حدرآباد ، یا
• مکتبر شاداب دیڈ ہلز حدرآباد
• مکتبر مبا مد لمڈیڈ اددو بازاد جامع مسجد دیلی مالے

م سرکان مرتب: - نصیب بینش 19.3.262/17/2 جمان کا حیرآباد سے 522122 فی 4570228 نوان 522122



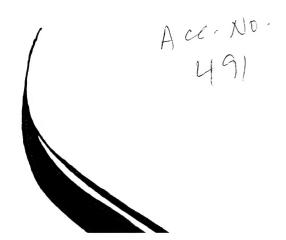

### تىرىتىپ ئ

| ۵ -   | ا، إنشاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ۳ ــ  | ۲۰ حفرت صفیٰ کے بارے میں                                             |
| ,     | ۳. صَعْنَ کے اسا تارہ کاشجرہ . مکن تخریر صفرت طَقَ<br>یہ صفی سے خوال |
| 1. 1. | ٩٠ صَفَىٰ كے خطوط - ايك مطالع ؟ بدونيسليان اطرحام                    |
| (A    | ٥. انشار صفى من الدين فال                                            |
| 14    | ٢٠ اظها رحقيقت مجوب على خال الحكرة فادرى                             |
|       | ٤. صفقي كي خطوط                                                      |
|       | ۸. کتربری                                                            |
|       | ه کتابیات                                                            |
| 4F    | ۱۰. مُشابیرے تاثرات                                                  |
| -1    |                                                                      |

میں توئی ہوں ابنا تکھا دھی طرصے تنہیں ہر جوابِ خط نوسٹ تہ ہے مری تقاریر کا صفنی



نودکو گنناہے سب سے نا داں اجھیا خودہی اجھانہ اس کا دلواں اجھیا مجھرمجھی مالوصقی کو اسے اہلِ دکن باہرے ولی سے گھرکاسٹ پطال اجھیا بسمالتدالرحن الرحيط

داکر ابوا تنصر محد فالدی صاحب مرحم سابن مدشعیّ ماریخ اسلام جامعهٔ غانیه حفول نے سب سے پہلے حضرت صفیٰ کے خطوط بہ غ من اِشاعت جمع کئے تحقے۔

محترمہ خمیر عزمی کے نام،

برا در عربیز حناب خواه معین الدین عزی اوران کی البیه

(زبنی) رونسیب ا

-1

اخت گرقادری

حفرت فی کے بادے یں

نام: حيم محمّر بهاء الدين بهبود على حتى اورنگ آمادى ولدبت : ميم محر سير الدين عدلتي

"ماریخ پیالیش: ۲۵ رسب ۱۳۱۰ ه

مقام لايش : اورنگ آباد سكونت مغليوه و جدر آباد 

تاريخ وفات: ۵آررجب۳۷۱۵ مرائرماري ۱۹۵۶ء

مقام انتقال: دواخاله عمانيبر

ينين : احاط دركاه مضرت سردار بيك آغالوره ميراآباد . صَنَى يَسْتِعَلَقُ كَنَابِينِ : ا. باد كَالْصَفَى سَبِ *رَثِي صَفَى غِبِ* لا ١٩٦٤ ترْسِدِ ادارهُ ادبيا الدو

۲. انتخاب کلاص فی مرتب : مبارزالدین رفعت ۳۳ ۱۹۶

۳. براگنده مجموعه کملام ۵ ۲ 9اء مزنیه ، خواجه شوق

٧. فردوس صفى ٨ ٧ أواء برسد الوالخليل سيرغوث لفين رياكشان

۵. گلزار هنی ۱۹۸۷ء مزنیه: رؤن رجیم (ایم کے) ٧ سوائح عري صفى اور بك آباري ١٩٨٩ء مرتبره مخير لورالدين خان

٤. كلندهٔ ختفی اورنگ آبادی ١٩٩١ء مرتبه: مجبوب علی خال اخترکه

٨. اصلاحات صفى اورنگ آبارى ١٩٩٣ء مزييه : مجوب على هال اخيگر ٩. خريات صفی ا در نگ آبادی ۵ ۱۹۹۶ مرسه مجبوب علیفال انتحکر

١٠. كلام صَفَى ادر نك آبادى ١٩٩٣ ع مرسم: لار الدين خال



صفی کے خطوط \_\_\_ایک مطالعہ

خط' بیشنزا صحاب مے نزدیک ایک قطعی نجی معاملہ ہے. دُوا ذا دیے ما بیندان کا ایناکه کسی تیسر ہے کردار کو اس سے علاقہ بنیں رکھٹا جا ہے . ( اور ول كے خطوط يرصنا بول جى ہمامے بال معوب مجماجا تا ہے) ليكن كى سخوصيات اليي ہوا ہیں، ادیب مشاع ، مذہبی رہنا، میا سال، قرمی قائدین اور دیگر نعنکار دینے ہوجن کو نندگی اُن کیانی ہوتے ہوئے جی اوروں کی ہوتی ہے اور وہ معاشرے کا جزور لا پنفک ہوتے ہی، اپنے سے زیادہ معاشرہے کے ۔۔۔ اور ان کے فن کی طرح اُن کی زندگی اور کا دویا پر زندگی پرمعا شره کاحق ہوتا ہے اور معا شرہ کو اس کا اختیار ہے اور بوناجا بيے كه وه فيكار كى شخصيت اوراس كى سنى زندگى كے سپلوكل برانظر ركھ، محاسبہ کر ہے. اس طرح اور جو بھی ہو ذیکار سے فن کی تغییم میں بدد ملتی ہے میکی وجہ ہے کہ ہار سے ادبیوں شاعوں اور رہاوک دغیرہ کے خطوط محفوظ رکھے جاتے ہی ا تغیبن طاش کیاجانا ہے اور اُن کی ترتیب اشاعت عمل میں آتی ہے۔ اور بہخطوط ہا کیا معاسترنی آورسیاسی زندگی می میں اہمیت منیس رکھتے، زبان و بیان ، موضوع ومواد ، طرزِادا اوراسلوب کی وجر مے میں ہادے ادبی سرمایہ کا وقیع حصہ بن جاتے ہیں .غالب اور رَسْنيد احد مديقي سيخطوط تو ارد د سے ادبی تاج محلول میں شار ہوتے ہیں . إ صَى اور نك آبادى واردوشاءى كردبشان دكن كے در يكتابي وان كى قدر وفيت کا اندازه ہوتے ہوتے ہوگا. اینداءیں اُن کو دھ مرتب نہیں ملی جس کا دہ استحقاق ر کھتے تھے لیکن اب اہلِ نظران کی سمت متوجہ مور سے ہیں. اُن کے شعری مجوعوں کی اشاعت علی میں آجکی ہے۔ اُن کے لامذہ کے بادے میں کتاب شائع ہو حکی ہے سوانے عری اور المذہ کے کلام مراُن کی اصلاحات کو بیجا کر کے ذاہر طبع سے آرا سے تما جا جکا ہے۔ ان کے خراتی اشعار کو علیدہ طور مر تمابی صورت میں سیش کردیا گیا ہے۔ استے علادہ مجی \_\_\_ انداذہ برتا ہے کہ صفی کی اور



پروهنیسکشلیکان اطهر کاویکا

اُن کے بارے میں مزید جزیں سامنے آئی گی اول حلدی ہادے گتب فالول میں اسفات کا ایک گوشہ اپن جگہ بنا لے گا: نقیدی ناویہ سے بھی فقی کے طام کا کھیے اور جا مزہ لیا جا کے قریبہ سرمایہ زیادہ تھے لور اور مزید وزن و دفار کا حام با ہوگا صفی کے تعلق کے اور سی مقتی سے خطوط کی اشاعت ہے جنی کے خطوط طی کے اس مجوعہ میں خطوط کی انشاعت ہے جنی کے خطوط کی ایس می جوعہ ہے اور سی جوعہ ہے اور سی اس کی اس کی ایمیت ہے ۔ !

صفی ہر حنی کہ یار با ش آدی نظی سکن اضوں نے بڑی ہے نیازی کے ساتھ اور قلندرانہ زندگی گزاری۔ یہ اُس زمانہ کی بات ہے جب کہ الل حبیر آباد کو کچھ ایسا احساس تھا کہ ہم ہندوستان یں دہتے ہوئے ہندوستان سے دُور ہیں۔ شالی مہت مراسم تھے ، خطو کتابت کچھ اور کم ۔ بینا بی اس مجموعی خطوط دالوں سے بہت کم مراسم تھے ، خطو کتابت کچھ اور کم ۔ بینا بی اس مجموعی خطوط زیادہ ترابل جیر آباد ہی سے موسومہ ہی اور بیہ حلقہ بھی بنیا یت محدود ہے جن ہی خصوص دوست احباب حکیم اور شاگر دشائل ہیں، شال اور شمالی ہند کے اصحاب کا مخصوص دوست احباب حکیم اور شاگر دشائل ہیں، شال اور شمالی ہند کے اصحاب کا شکرہ ذیل منی طور پر آگیا ہے۔ ایک خطیب لونہی گیگانہ جنگیزی کا ذکر آتا ہے کین دہ بھی کچھ اور انداز سے ای دنولی گیگانہ نے اپنا تخلص یاس انجی انجی ترک کیا تھا۔

بیر با ور ملی تحتی (شاگر دِ مِتَقَی ) ان دلول عَمان آبادی برسر طا ذمت تقے ۔ یکا نه جنگیزی بھی بیبی نئے نئے اسور خدمت ہوئے تھے ۔ با در علی تحییر نے گانہ سے طافات سے بعد مقفی کو اپنے تاثرات سے بول وا نف کرایا ۔ ( خط مورخہ ۱۸ زخور دادی سے فعلی کے بعد مقفی کو اپنے تاثرات سے بول وا نف کرایا ۔ ( خط مورخہ ۱۸ زخور دادی سے نمایا ، ر خط مورخہ ۱۸ زخور دادی سے نمایا ، ر محتوی مصنفہ "پیراغ سخن "جا ر پائے رو ز بوئے بہاں آئے ہوئے ہیں ۔ بہت فلاکت کے عالم میں بہی سگر بڑے تعلی بہند! لینے آپ کو شاع بے نظر سمجھتے ہیں ۔ ۔ ۔ آئے کل وہ بھی کا نہ سخاف کر د ہے ہیں "

من نے اس مے جواب میں اشارتی انداز میں لکھا جس سے لیگا نہ کے بارے میں اُن مے خیالات کا تھوڑا بہت نیاس کیا جا سکتا ہے۔ (خط مورخ ، برخور داد نقلی) معدد ست ہو ہا دشمن . یگا نہ ہو یا ہرگانہ ، سب کے لیے یاس برہے . دول کی بانکنا مزه مجی دیتا ہے آونظ سی نیزیں نہیں، دروغ کوفروغ کجی ایس ہوتا ؟

شاء کی حیث سے فی کا مقام بہات اُدیجا ہے۔ اپنے اشعاری محا ورول طرب الا شال اور مقامی مروجہ الفاظ کے استعال سے پتہ چلقا ہے کہ اُن کو نربان و بیان برکتنا قابوتھا۔ وہ الفاظ و تراکیب و غیرہ کو اپنے حسید خردت اور حب ہوتے ساتھ استعال کر سے کا مجنر جانے سے ان کا غربی مرکد دیا بہان کا باعث یہ بھی ہے فینی کے خطوط کے مطالعہ کے بدر کہا جا سکتا ہے کہ اُن کو دبانکین کا باعث یہ بھی ہے فینی کے خطوط کے مطالعہ کے بدر کہا جا سکتا ہے کہ اُن کو بین کردہ ہوئے کہ اُن کو بین میں ہوگا ہی ہوئے ہوئے قادی ایک اپنا تبت اور بطف محولا کرتا ہے۔ انگا ہے فی کا مقدود حرف ما فی الفیر کی ترسیل نہیں بلکہ کمتوب الیہ کو ایک دوئے پر ورجا لیا ق ففاء سے ہمکنا دکرنا بھی تھا۔ ہم جبی خطوط لیسے انتباسات بیش کردل کا ۔ خط برایسیا ہی او جا سے فوا سنگا دبین خطوط سے انتباسات بیش کردل کا ۔ خط سے انتباسات بیش کردل کی دوئی کردل کا ۔ خط سے انتباسات بیش کردل کے دوئی کردل کا ۔ خط سے انتباسات بیش کردل کا ۔ خط سے انتباسات بیش کردل کی دوئی کردل کے کا دوئی کردل کا دوئی کردل کے کردل کی کردل کا دوئی کردل کے کردل کے دوئی کردل کی کردل کا کردل کے دوئی کردل کو کردل کا دوئی کردل کے دوئی کردل کی کردل کی کردل کا دوئی کردل کے دوئی کردل کے دوئی کردل کے دوئی کردل کی کردل کے دوئی کردل کے

"الغرض بيضة أصفة جوك ببنجاي مقاكدات ابك بيح توب بي الدين الك بيح توب بي الدين الك بي توك بينجا في الدين الك بي الدين الك بين ا

ایک اورخطے:

"فدا کرے کہ بیرا کا تا کیا ہی نہ ہوجا ہے اور فضلی جواب کے بدلے کہ بین صاف جوانے یا جا دُل ؟

ایک اور خط می تذکرہ ہے اپنی علائت کالیکن عبارت کتنی صحت سندا ور آوانا اس اور خط میں تذکرہ ہے اپنی علائت کالیکن عبارت کتنی صحت سندا ور آوانا اس اور کی جی اور ہے کہ میں دی وار ہے کہ میں اور آبریش اور آبریش کے اور آبریش کر اس اور آبریش کے اور آبریش کر اس اور آبریش کے اور آبریش کر اس اور آبریش کے اور آبریش کر کی توجہ بن کی توجہ کی معقولی دیر بیچھ کر سار سجایا تھا تو برکری گئے بن گئی ہے۔

ئەرلىقىق دەرگەتىڭ بادى ۔ تعنی دوست اوازی اوسیار باشی کے قصے آج بھی مشہور ہیں۔ اس سے ان تماسیت کے اس سیلووں سردونی شرقی ہے ، دوست احباب اُن کے بیجول اور ا ست وں کا سفارٹ کرنے یہ وہ سالیت بیش رہتے جہیں سی کے تقرر کی بات ت عكيري سى كاكارداني سوياكيس كي كاتبادلط في في فراخل اورخنده م ؟ تے ساتھ عبدید ان بالا سے سعلق افراد کے لیے سفائش کی ہے چونکہ یہ عمد ملارال كَ شَعْفِتْ اورأَن كَى شَاعِى عِي مَا شِيقِهِ اور بلاستِ بدان كَى مُنزلت تَعْمِي أَن كَ يْدِ بَدِينَ السِيْفِي نِهِ الْنِهِ احباب كَا جِلْشِدا عائنت كَاصِفَى كَمُ طَوَّط سِهِ السِي د مدت ساست آتے ہیں شلاً فیل کا افلیاس لاحظ ہوا پہال مانی الضمیری ہیں ؛ یرد ہی۔ پیٹ کی جبی ہمیت ہے۔ سینے سلونے اور دل کش اندازیں ای بات لؤک ِ فلے مرلائے ا حان بيك حامب ( برادر سل نزل ) حيم زيج كنشه تعلقه ديم كلورا بيا تبا داركى دوسرے مقام بر جاہتے ہن جي تك الل وقت طبيب بجو تگير كا ماد ا من اور منفام مرببور ما بني اس ليه الراول الذكران كي حكد آميايي توسي انے ایک واجب الاحترام محس کی نظرس زیادہ عربیز بیوحیا ول کا مات تج رف اس قدرہے کہ کی گئے آب سے عُرض کیا ہے آپ صدم بخم طبابت او ے سفارش فرمادی اوراُن کا کا مزیکل جائے ؟ دنیزایک کارروائی کے سلسے یں اُن کے خط سے بدا فقیاس : 'دوسرے بیکر بیما میں جیا فار حمینی مرقوم سے فرنند میں یہ ال کا كاردول رر شتہ معتدی میں ایک ہے دریافت فرا نیے اور بعجلت دہاں ہے بذكيل تكلون كوشش فرمانيے بَي الشظر بول " " بَى مَنْظِرِ بُولُ كِ الفَاظِ مَعْلَقَهُ حَاصِ كِي بارے مِينِ مَنْفَى كِي تَعْلَقِ فَاطْرِكَ آمَيْن اِس مجموعه مِي فَتَىٰ مِهِ مُعْمُولِهُ خَطُوط مِي شعروا دب مِهِ مُوسَوعات برجي كَفْتْ كُوبِ مَ كَةُ كيج ليسي البم موضوعات اودسائل بإنطها دخيال ندج ولكين عام افراد سينعلق ركھنے والی ا ر منول نے فرور توجہ دلائی ہے . شلا ایک خطیب لفظ سبے بدی ارپیہودہ ) کے ما

کا ذیر ہے نوئیس نواجہ من نظائی کو اس قحط الرجال میں غینمت قرار دیا ہے اور کہیں مولوی عبر الحق کی اددوقوا عدکی شاکش کی ہے ۔۔۔ اس کے سابھ ضفی کے خطوط میں جیدر آباد کے میان کھیلوں اور متفاات وغیرہ کا ذِکر ہمی بلتا ہے بیٹا کہیں ملسکرات کی تعطیل اور بینگوں کے نذکر ہے بی تو کہیں ماطبن کے میلے کے بارے بیں اور کیج ادھے اُدھے کے دکا دھمی ۔۔۔ اور کیج ادھے اُدھے کے دکا دھمی ۔۔۔ اور کیج ادھے اُدھور کے اذکا دھمی ۔۔۔ اور کیج ادھے اُدکا دھمی ۔۔۔ اور کیج ادھے اُدھور کے اذکا دھمی ۔۔۔ اور کیج ادھے اُدھور کے اذکا دھمی ۔۔۔ اور کیا کہ دھور کے اذکا دھمی ۔۔۔ اور کیج ادھور کے اذکا دھمی ۔۔۔ اور کیا دھور کے اذکا دھمی ۔۔۔ اور کیا ہے اور کیا ہے دیا ہے دیا ہے اور کیا ہے دیا ہے دور اُدھ کیا ہے دیا ہے

ہوسے ہیں۔ جناب مجوب علی خال انھکرلائتی میارکباد ہیں کا تھوں نے صفی فہمی کے سلسے میں ایک ادر فالی کھا ظاکام انجام دیا ہے۔ الرجولائ ۱۹۹۱ء

شعبدادرد یونیورسی آن جبرآباد حدرآباد ۴۸۰۰۰۲

حکومت کے الفاظ لکھے میں جگسہ کو یہ نا معے ہیں یا نیم سر کے اریاں ، میں (صفیٰ)

# انشائے فی اور نگٹ آبادی

حصرت ابوالنفر محضر خالدي (مرحم) سابق ربيرر نارج اسسلام جامعه عماينير كى خدمت بن اچىزھا فرعقا. ذكر منى چل رباعقا. باتوں باتون بى موصوف في فر ما یا کر طبی مرحوم کے خطوط تھے ہوائے کا ارادہ تھا. چند خطوط بھی جھ کر اپنے بستی مرحوم كوَمعلوم **بروا توا ظهار نوشنودى فريا با اورچند خِطوط بھى لاكر د**يئتے، خِارِصْ فى كى مھى خوامش منى كخطوط شائع ہوں سِمَا بِي انبار موكَّى عنى بنجاب عين الدين عَرَى دُولَيْنَ خِنابِ خالدی )نے طِی دلجی کی اور ان خطوط کو کنا بت کے بیے خوش خط سھنا بھی شرع كي خفالكِن انفاقِات بن زماني كه بهوابه كه اس عصد بن جاب في كا انتفال ميكي . أدهر جناب فالدي كي جامعه اور كي فالكي مصوفيون ب الحصر سيد نتيجنًا خطوط كي ترتبب و لما عن عاكم مصب ببوكبا حاصل شده خطوط اگر جهاب خالدی اینے با ك وال ركھنے توبہت مكن تھا بداوراق بریشاں كہیں طرحاتے اوران كى باز يافت مشكل ہوجانی جاب خالدی کی عالما نہ دور ان لیٹی اور بصبرت بھی کیا مفول نے ان خطوط کو ادا ادبهات اردد مبير رآباديس محفوظ كردبا باكرآت في بيكام كرف والول ك كام آسكين. جناب خالدی نے مجھے سے فرمایا کہ ادارہ ادبیات اردو چاکران خطوط کو دکھیوں اور ستنفیا ہے۔ کروں بیئ نے ابسای کیا بلکہ جہاب رمن راج سکسبنہ سکر ٹری ادارہ کی تخریری اجاز سے ان کے زیرکس بھی لیے لیے ناکہ داسشد آبد کہار بمطوط کانب کی شخصت سے آبینه دار اوربر تو بوتے بی ان مخورے سے خطوں بی جنابے فی کا افاد طبعیت اور داردات سے بعض میں اونکل آئے جن سے سوانع عربی صفی اور مگ آبادی کی

'' سوانع عری صّفی اور بگ آبادی'' شائع ہونے کے بعد مجھے متوق نے اکسایا اور ارادہ ہواکہ خاب خالدی مروم کی خواہش کے احترام ب ان خطوط کی طباعت کی سعادت حاصل کردل مزیدخط جمع کرنے کامجی خیال نذا اُن طوط کو برلیصر کرئی جا ہے۔ ضَفی کے دلکش اسلوب لگارٹن سے شا ٹرہوا ،اس ہے، بُن جا تا شاکہ دکن سے استا دِ شخن کا بهزیتری مرما به بیخها اورمحفوظ بهوجا نا جانبیجه . اینچه ارا د ه کویش عملی جامه به بهها سکا اور نابیر بہونی گئی . میرے دوست جناب جبوب علی ضا ں انسٹر کوجب میری انسس کو ّنا ہٰی کا علم بیوالو الحفول نے دبی زبان سے ایٰ اس خواہش کا اظہار کیا کہ اُگر ہُی م**نا** سمجول ادرین کیم ول توان خطول کودہ تھیپوالین کے بیش نظر مقصر توان کی طبآعت ،ی فتی اور بناب افتحراس کام کے بیے بہت موزول تھے نیموں کو بی جا ننا تفاکہ مرد جو کھتے ہی کہ کے دکھا دیتے ہی اُس لیے ہہ سرمایہ میں نے ان کے حوالے ردیا کہ تو دانی حسا كروبين را بناب الحكرف إن خطوط ريه اكتفائيس كيا مكد بخر خطوط اور سخرسي گھو مجیر کے حاصل کیں . انحول نے بہت خوش اسلوبی سے اس ذمہ داری کولیدا کیا جاب فالدی کے خواب کی تجیر انشا کے فی اور نگ آبادی کے روی بی آج جلوہ ناہے جو بناب انتحکر کی سنی کئے ہم اور عذر بُرشوق کی رہن بینت ہے۔ مکتب صفی اور بگ آبادی سے والبسگی سے نامطے انہیں جناب فی سے بڑی عقیات ہے اوراس عقیدت مندی کا کرشمہ ہے کہ انتقول نے ۱۹۹۱ء میں اللذہ فی اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک سهمهاء میں اصلاحات شقی اور نگ آبادی **اور سطحهٔ ی**ن خمر بایت منق اور نگ باری برطے آب و تا ب سے مرتب وشا کتے ہیئے ، شار کرہ پیجی اور دوسری کتاب اسی منفرد

جامع کتابیں ہیں ہوسیا مرتبہ دکن سے شائع ہوئی ،
ستاب انشائے جفی اور نگ آبادی کا برطیع سے مزین ہوکر منظر عامر آئی ہے ،
تراس کا ایمیت اس بیے ہے کہ بیا مرتبہ اس بات کا انکشاف ہور ہا ہے کہ خباب ضفی مہ
حرث شرکوی میں طرز خاص کے سخنور مخفے بلکہ منفر دانداز کے نیڑ نککا رہی ہے ۔
جناب مجوب علی حال انو گرنے کسی ادارہ کی امداد کے بغیرا ہے ہی بل لجستے کیا ۔

انت برصی ادر کا دی

زمائی گئے۔

محذ بورالدين خسال چوتره سبعلی مَدر ادبشان دكن 1.4. 49913

# "خطير حض يحاشعار

خطے بنیں اس کو توکہتے ہیں شرکایت نامہ دیکھا دیکھا اسے ہے نے مجھے بنجا پہنچا

سوچ لول تودول انجی خطے کا جواب سے کھچانے کی تجھے فرصت بہسبیں

کیا کیا خیال آئے تھے اضطراب میں دبیری کمجی ہوئی ہے جوضط کے جواب میں

برربط موكئ عتى عياوت كرسين كمين ظالم نے نقل ک<sup>و</sup> ہی خ<u>ط</u> کے جواب ہیں

كجصه وضع اورشان بذسوهجي غناب بين قا صدسے پہلے آئے وہ خطے کے جاب میں

إطهار حقيت

بناب من اور آزاد منش طبعیت عفی اور آزاد منش طبعیت عفی به وجہ ہے کہ منا بالد ندندگا کا ذمر داریوں سے بے نیاز اور الاندت عفی بہ وجہ ہے کہ منا بالد ندندگا کا ذمر داریوں سے بے نیاز اور الاندت ایک وفت گذاری داریوں سے بے نیاز اور دوسر سے نفے ان کے شاگرد . دوستوں کے بغیر انتخاب اور دوسر سے نفے ان کے شاگرد . دوستوں کے بغیر انتخابی نام آشنا کی دفتی بلکہ دوستوں کے نفح اد اور نا زبر د عفی روستوں کی دوست بہتی کو سجھنے کا نی بین : ۔۔ منفی کو نکر نہیں دین اور دنیا کی بنا برونا میں اور دیا کی بنا برونا میں دین اور دنیا کی بنا دوست آشنا برونا میں دین اور دنیا کی بنا دوست آشنا برونا میں دوست بی معشوق بی کو فی جاتے ہی فرانش اگر کو ویک میں سے سامے دوست بی معشوق بی کو فی جاتے ہی فرانش اگر کو ویک

صفی کونکرنہیں دین اور دیا کی : اسے تو آ کھی ہردوست آسنا ہوتا میرے ساسے دوست ہی معشوق ہی گویاتی : روٹھ ہی جلتے ہی فرمانش اگر ہودی شاکر دوں کی بات ادریقی بڑا مشفقا د ان کے ساتھ برتا و بھا ، دوستوں سے بکلف مگر شاگر دول کے ساتھ حارم اٹب کا رکھ دکھا توکیوں کہ ان کے نز دبکہ صفی اساد کا اور بار کا رشہ برابر سے

بکلف مرسا کردول سے ساعة هدم ارتب کار کور کھا و تعول کہ ان کے سروبہ صفی اساد کا اور ہاہے کارتبہ برابر ہے

اس گفتگو کا ماحصل بہ ہے کہ اس وقت جا بہ فی کے خطوط بیش نظر ہیں سو چند کے سب دوستوں اور شاگر دول کے نام ہی ۔ بہخطوط دوستوں کے سا مخلصات اور شاگر دول کے ساتھ مشفقان روابط کوظا ہر رہے ہیں ، طرح د را دول کے ساتھ اس کی بات کی سادی خوجان ا دل اخوش طبع اور بار اس کے حال ان کا باغ و بہار شخصیت کی سادی خوجان ا کے بہدول میں بیر توفیک ہیں جب طرح ان کی شائ کی کا ایک آ جگ ہے ۔ لیہ ہے اسی طرح نٹر لنگاری میں جس طرح ان کی شائوی کا ایک آ جگ ہے ۔ لیہ ہیدا سی طرح نٹر لنگاری میں افتا اس کوچ میں قدم دکھتے تو طرز خاص کے او یہوں بہیں بنایا ، دل جمعی کے ساتھ اس کوچ میں قدم دکھتے تو طرز خاص کے او یہوں

بین براید ان بین این متوفی سخ سمی کاندازه تها جیا شیرا بنے شاگرد حباب خینی شمار بود کا ب خینی بین " ادمان ہے کہ میرے خطاع تھی غراول کا طرح کیا ۔ ان میں " ادمان ہے کہ میرے خطاع تھی غراول کا طرح کیا ۔ ان

پڑھنے والے مزے لے مے *کر بڑھا کریں . . . دُعا فر*ائیے خلا اطمینان دے اور سامان إُسعلوم نبير كتنف خطوط بهول سيح جرين دسستياب نبير بهو سيمكر به خطوط جو ساری دستزس میں ہیں ان مے انداز نشکارش کی شکفتگی مطرز ا دا کی دکش اورخو بی بان کے اِنکین سے بادگار نمونے ہیں جانور ہے کہ حکیم صاحب کو اپنی کیفیت کی تشخصی تھے شیول میں سخر سر کی ایسی خوبی اور طبی فنی معلوبات کا اظہار میو" اُ کہ صکیم صاحب منا شریجو کے بغیرنہ رہنے اوران حیطیول پیانولٹی کلمات مکھ جھینے پر مجبور ہوتے تھے ايسه بي ايك كيفيت كي حيفي يرحيم صاحب نه تكفاً. "أب كي جادو ساني، ديده زيب خوش خطی<sup>،</sup> نظ ت طِبّی، بعض بعض خاص استینسارات کوئین **تاریب ادانب**ین *کرسکتا* ' ایک دوسری حیثی برحکیه جاحب تحصنه بین اصفرت قبلید نے اجو کھے تحریر فرمایا ب انشاءلورا ہوا. مِن مجھ تھھوں او کیا تھوں جمرٹ یہ عِضَ کتا ہوں کہ ان طیمیوں کو محفوظ فرماد تسیحنے تاکہ مجموعہ رقعات بھنی کا کا مرتبے ملئے کھیم بھے سے سکان پر اور اب دوا فان بر مرضاء کانسلسل برلېر ہے اس سے دل دداغ برجرا نفاض کيفېت کي انبلاً بدري تقى اور فبعن مرضاء كے بے سوفع استفسادات في خيالات كومكدركرديا تحاآب كى كيرُ طف تخرير في انساط يداكر ديا بس اب تم كرنا بول؟ تخرير كاكال توييب ر بین کے بیٹر مینے سے نیز مردہ دل تسکفنہ ہوجائیں اور تھے ہوئے رہا خ نازگی محسوں سرب جنائے تنے سے خطوط ان ی خوببوں ہے ملد اور متصف ہیں .

رن جاب می نے صوفا برائی و بین سے حادد و صفای ہیں۔
جنار صفی بڑے بوش خط سے جو کچے بھی اکھا اس میں دکھتی ہے ۔ بعض خط ہے
اخریم صفی انکھنے کی بجائے مرف شق کے حروف کے اعداد (۱۸۰) انکھ دیتے تھے بہتی
سے جنار صفیٰ کے دوست احباب اور قدیم شاگرد دُنیا سے رخصت ہوگئے اس لیے
مزید خطوط یا سے مرکی دستیا بی میں ہیں کچھ زیادہ کا میا بی نہ ہوگئی رہ جو کھی میں ان میر
اکٹھا کر نے برجبور ہوئے اور غیزیت سمجھا ان خطوط اور نوستوں کی ادبی اجہت ان مسلوط اور نوست میں ادبی اجہت ان مسلوط سے بہنبا صفیٰ کے انکھ ہوئے ہیں اور سابی مزید جمع ایکھا ہوکر شائع ہوئے ہیں اور سامر بی ایکھا ہوکر شائع ہوئے ہیں اور سامر بیا میں جناب فی اربیا میں اور سابی مزید جمع ایکھا ہوکر شائع ہوئے ہیں اور سامر بیا ہوکر شائع ہوئے ہیں اور سامر بیا ہوکر شائع ہوئے ہیں اور سابی مزید جمع ایکھا ہوکر شائع ہوئے ہیں اور سابی مزید جمع ایکھا ہوکر شائع ہوئے ہیں۔
منظر عام سربی آئے ہیں ۔ جناب فی اے فرا بیا تھا ۔

ہم نے جب اپنے ادائی کے نوشنے دیکھے نیل آئے ہیں بڑے کام سے اکثر کا غند

ہانے لیے تو اکثر کا غذ" ہیں بلکسائے نوشنے " جاندی کے ورق سے زبادہ قیمتی ہی کہتے کو قدید خدا وراق ہیں بہت کم ہی ایکن و زن ہیں بہت نم این ایکن و زن ہیں بہت زیادہ اور کران مایہ ہیں ۔ جائے تھی پر تھے کے مضاین ومطوعات کے سلسلہ کی یہ کتاب انشا کے تی مضاین ومطوعات کے سلسلہ کی یہ کتاب

ایک فروری ادر ایم کطی ہے۔

مرے کیے یہ بانا بھی خردری ہے کہ جا بصفی نے جن جن کو خط تکھے ہیں اس سے میرے لیے یہ بانا بھی خردری ہے کہ جا بصفی نے جن جن کو خط تکھے ہیں اس سے یہ اندازہ خرور ہوتا ہے کہ ان اضوس بہ ہے کہ ان اصحاب کے نام معلوم نہ ہو کے ۔کس سے پوچیسی چیوں کرنہ کا تب موجود ہے نہ مکتوب ملیہ بقید حیات .

جاب نورالدین فال صاحب نے اس کتاب میں شائل اپنے مفرون میں مخفر طور سے سب کھے تبادیا ہے کہ خطوط کیول کر ملے اور کہال سے ملے بوصوف نے بخوشی طباعت کے لیے انہیں میرے حوالے کئے اور میں نے (نشائے فیقی اور نگ آبادی کے تا سے سائع کیا ہے بی نے اینا فرض اداکر دیا ہے ، اب چاہے المی ذدی اس کتاب کوجس نظامے دکھیں میں سے سیلے یا فرض اداکر دیا ہے ، اب چاہے المی ذدی اس کتاب کوجس نظامے دکھیں میں سے سیلے میں جناب محلا فور الدین فال صاحب کامٹ کور ہول کرجن کی دل جبی اور علی تعاون کی وجر سے ان خطوط کی طباعت اور پیش کئی ممکن ہوگی کی بت کے لیے جاب محلا عبد الرق ف اور سے جناب دیا موقوث فور سے خاب ریافی خوشنویں کا شکر کہ الرق الم ہوئی ۔ خاب دیا محلا میں اور میلی اور مولید نبایا موصوف میر سے شکر ہوگی ۔ طباعت کے لیے دائر ہ بیٹیں اور مولید نبری کے لیے حفیظیہ کی با بینڈ نگ کا شکر گزار مہوں ۔ فضط

محبوب علی خال استحکر فا دری

نفیب منش - جهال شا ۱۹٫۳٫۲۹۲/۱۷



کل آپ کی چھی شام کے سم بلر میرنی میرے پاس اِس وقت آپ کے روز ا (سیمیں نمبر) کے قابل کوئی منظوم موجود نمین این افکار سے اس طرف خیال کے انہیں آیا۔ آپ کا نشاہ ہے کہ جو کھے بھی ہوسکتے بھیج دوں اس کی تعمیل حکم میں ایک غول کے (٩) شغر بهائى ع يافعى صاحب كى وساطت سے روانه فدرت بى ميلے نزد يك اس بے وتت کی رائمی کو 'وقت' کی انجن میں شایدی جگرل سکے ۔ قبول کرنے ۔

الغرض مصلحت بين وكارآسال كن"

اب ان كو ممنه دكهاني سي فالنبريرا ده من نبين رباكه مرادل يمسين ربا مرنا بارے واسطے شکل نہیں را البين بي اختلات كسأل نبيس ريا عُفلت برجهي مُن آي عامِل مين رلم كرخودكتى اگر كوئى قابل نېين ژبا محفل من تطف شركت محفل نبس ربا ئين البي لغصات عاً قائل نبين رما سب كهدربا . أكريتي سأل نبن با

وه نين نهين ريا وه مرا دل نهين ريا كبول أن كي تطف خاص تفالنبوريا اب ده اگرخفای*ن توبیعی براک خوشی* نزل يەجب ينځ كئے بمادر شيخ بى سوتين عبى ري دي ريكيني خيال زخم ننگاه نازنهیں ہے توزیر کھا دنيا غاض كاره كي دال ت حواعض دل اور ارزونہو کہ واسات ہے بے بندگی می اُن ک ری بنا سروری بس بس فریب ِ ترک تعلق نه نسے صنعی جوزاب اس كولون جوحامل نبس رما

٢٩. آ ذرستان

سنجی! تسلیم تمہارے پوچھے ہوئے دولفظ

#### دومصالحه اور دوسیطه<sup>،،</sup>

ربی و جداب پیلے" معالی" کولو بہارالہی ہے دے اور کے اولولئے کا عادی نہیں جس المحرع ب قان (ق) ہے (پ) ڑے دڑا ہے دطا وطاع دف الدی ہارائی ہے در اللہ کا عدہ بہتی ہوم اللہ کا عدہ بہتی ہوں کے درطان واللہ کا عدہ بہتی ہوں کا دائی سے قدر تا معذور ہیں. "ح" کو لا لولتے ہیں ایک قاعدہ بہتی ہے کہ قریب المخرص ترف مدر تا معذور ہیں اس طرح "معالی" ہوا جس نے "مسالی" کھا غلط تکھا "مسالی" مدن کا در گور کے معنے میں تکھ سکتے ہیں گرم مسالہ" تکھنا خان اجا مزید ہے گرم معالہ" تکھنا خان اجا مزید ہے گرم معالہ" تکھنا خان اجا مزید ہون دوو قت ہونی اب رہ گیا کا کوالف سے بدل سکتے ہیں یا نہیں بعنے مصالا ،سالا ، بیصوف دوو قت ہونی اب رہ گیا کا کوالف سے بدل سکتے ہیں یا نہیں بعنے مصالا ،سالا ، بیصوف دوو قت ہونی اصل میں ہوتو لا الف بن سکتا ہے گردہ لا الف نہیں بن سکتا ، جس کی اصل میں ہو جیسے مدبنین سے مدبنہ اور تقاصة تقاضہ ، بہتا عدہ تھے بھی خاص خاص خواص خواص خاص کو گئی کہتے ہیں ۔ میرا ایجاد بہ ہے کہ جس لفظ برز ورد دینا ہواگراس کے آخر ہی ہو تو

الف سے پدل لیں جیسے

النُّدرے آنشیں دولیا سعلے نکلیں اگر ہُوا ہو

دویلے کا 8 کھینچنا جا ہتے تھا جو ا بنا زور اداکر کے الف سے بدل گیا

(بید فاعده کتابی نہیں) دوسرے"دوبیلہ" کا وا د۔میرہے خیال میں سب نے انکھا توغلطی کی خوش اورخود کی آ بہاں بہتے ہے وہ فاری ہے پہلے اور صر تکھنے تنفے اب اُدھر تکھنے ہیں ایسای میرے

به ما يون ميلم الكهاكرة خداها فظ معنى الما فظ منطق الما الما فظ منطق الما منطق الما في الما ف

رصفی اورنگ آیادی

بسم الندارحن الرجيم

م اارا سفندار جهمهان بيفته

مبع حسب عادت واتبع حزوری سے فارغ ہونے کے بعد کھر کا سوداسلف خريدا. ناستنه كيادا ، بجي لواب أميد في بلوايا . بيار . جائد جي كيف الكي آج سرورنگرس نواب مین الدوله بهادر کی تینگ بازی سے . آیے کے شاکر دیقین تفایلے كى يارنى ميں صاحبان ياشاه نے جمی آئے كا وعدہ كيا ہے ظرتے بعد چلتے ، ایک يبهان معى ديكه أين سے بين نے كہا آج چتيا لورسے شاء بين شرك بيونا ہے . كيك ال یں پرط کیا تھا۔ اب کے نواب قا در الدین خال تمکین صدر بنائے گئے ہی خود آ کر مجھے عو دى ہے. دو وقت بارد ہانى كے بيئے بھى تشريف لائے متے . شام كے يانچ بيحالكم كي سے علول گانووہال دات کو (٩) یا (١٠) کے مگ میگ اُنٹرول کا اور سٹر کی مشاع بھی ہوسکوں گا بھرکوئ دوسری گاٹری مجھی نہیں ملتی سے کہ جاسکوں اور تینگ با ذی کا تطف عصر سے مغرب تک ہی ہے۔ وہ مجدری کرتے دہ ہے (۱۱) بجے تھم ملاآیا. (۱۲) بَعَ بُنك صلاح بنوائ بہایا كيرے بدلے دا) بجے غرل كينے كا إداده كيا، طرح كے دو

معرع تقے ایک تفا! ہوش میں آئے بے خودی کیسی کیلے اسی میں ول مگ گیا ، کھنا شرع کا .

بات ميراور بات جي كسى حالی دل من کے خاسٹی کسی موت ہے موت! زندگی سی زندگی تیرے بحرمی سانے غر کی آئی طل گی کسی تم نے کسی مزاج تیرسی می و قت بركه تحمية كمي ا ان ہے آتے ہی رک کیے کسنو نيستے بن زخم دل نهي كسي ا و نمک پاش دیجهها بھی جا اس ناریے بکلفی کسی برغايت يبوجا مواسئي "دات گذری شیخ کی کیسی" كباكهول روز يوهيني وه أنوي سانس أس في أكسي میرے مرنے بیں بی اوھیا

محری محری محری دا عناتیم تسلیم . والده کی دوا بہنی اور کل می سیطبعیت میں سکون اور مرض بی اِفاقه شروع ہوگیا . شافی مطلق مدبین قدرت اور شجیزی شفا زیادہ کرے اس کرس پر تھیر جہال اس من کی ترقی ختم ہوتی ہے آمین جہال اس من کی ترقی ختم ہوتی ہے آمین

. . . اگر حید میں قدیم نیا زمن رہیں ہوں ماس سوں ، یں رعصا عراب ما ساہد دل طرحادیا ہے۔ ، ۔ ۔ ۔ اب مجھئے شہر عوم کہنے کی جرت ہوتی ہے . ۔ ۔ ۔ اب مجھئے شہر عوم رقی فی صیار نہ میں مان میں ایس نے ذہ

منا مشهور بول نادم یا بی بیش وفش . حضرت با شاعر بول بس جان کیج کر شفلس بول ، آواره بهول ، فانگی علاج کراون توروز روبید یاده اسنے کی نیس کیال سے مجلسون عنایت کا نہیں رحم کا اُمیدوار

ہول

مناکسیار صفی ادر کی اِدری اِدری (۴/ فروری ۲۸ ۱۹۶)

اارشعال ۲ ۱۳۱۵

مخدوی مکری مسطائی دام عناتیکم

آج كيولكفانيس أيهابول وعاكرابول. كرايك بالتكفي بعد وكابول.

ڈر ٹا ہوں شرقا ہوں۔ آپ کی کم فرصتی کا خیال ۔ ابنماک کا عالم . مریضوں کی کثرت . يرسب بيثي نظرين فلاسے بيرات خفائيوں اور سونا ہے تو مجھ پيضفا ہولينا .

یہ ہے حیار کھے میری دوا لاتے ہیں مرطرک پڑھتے ہیں۔ آج سے ان کاسکیکشن

ب. ذرا بیفت عجرتک م فرصت میں میں ووا جلد ان جایا رسے تو عنایت ہوگا ایسی تخربر

ایک بے احساس کا دی کی بہوتی جا ہے تھی گری کہ کروں ان کے با تقدیبے دوا منگولے نے

ئے لیئے مجبود ہوں، مجھے پردحم فرائے الناسے کچھے نہ کہیئے . الہٰی آفتاب تا ٹیرادو بہ تابان ودرخشال باد ۔ ۲ فرور دی ۳۷ ٹ

صفی اور کاراک ایا دی

بيت الجِّعان تشريف لائے اور دوا انبي مے تكواليك .

مجمها حب

مہر بان منی اسلیم۔ یک آپ کو سے تو کیارٹ کے سے تکھول، گرشاء ہول۔ اور ہم ہے مہر وں کی اصطلاح میں اس سے معنے کچھ اور ہوجائے ہیں۔ اس لیے طبیب جاتما ہول اور تدبیر و ہجریز کی قدرت کودل سے مانتا ہول۔ اس نثری صاحب قصیدے کی تمہیلہ کا کھی ہے فضل ایز دباری والدہ کا بخار توٹ گیا اور پاری نہیں آئی اب ذکر دے کی شکا بت ہے نہ بخار کا شکور کی بوٹول پر بت ۔ بیٹر سے ہیں اور مہرب اظہار بن کرانی سکام د

موجب بنکلف برویکنے بہیں ، اردد کا ایک محاورہ ہے گئذیں گھنگنیاں بھرکرڈٹے بہائے ایسے مقام یہ کہا جاتا ہے کوئ گفت وگونہ کرسکتے بیٹے کسی عارش کی وجہ مجبوراً جیکیا بیٹھارہے ، فاقانی

ہدر اللہ بیارے ہیں۔ مذال آبلے اسے گری فغال منہ بن کہ چیکے بیطے ربول کی گھنگنیا کو مذہ ب آپ کو ایک مریفن کی کیفیت ہے دیا ہول می اُبی تناب کا دیباجیہ یا مقدمہ نہیں جس میں مثعر شاع ی سے استناد کروں مین اس سے مقصد صرف ایک کیفیت کا دنسین کو انا مدِ نظر ہے اور کیچوا نبسا طرفا طرح ہی ۔ مدِ نظر ہے اور کیچوا نبسا طرفا طرح ہی ۔

نی نے ایک جگر لفظ ہے مرکی تھا ہے عام لوگ اس میں واقو ( و) کی زیاد ہی کرتے ہیں اور بہودہ تھتے ہیں مگر تحقیق بہ ہے کہ کنری کا فالی ہے مہری یعنے غیر

ہہ ہے ہیں ہے۔ د بھے دماغ ہے ہم ہ بخت و خبال باطن بست "کرنت استعال نے ہے دہ دہ کی کو ہے ہودہ دہ کا کرنت استعال نے ہے دہ دہ کا کرنے کا استعال کے کہ کا دہ کا کو ہے ہودہ بنا ڈالا، (19 TA)

۲۸رشعیان ۲۸ ۵ ا ساعت روز دوسشنبه

آپ مجھے خواہ محواہ محیورتے ہیں شاکر منشا بہرتا ہو کا کہ کھید نکے لکھول کا غذی کی ہنیں سے ایک کا تحط ہنیں: نلم تی کاہے وہ نہیں گھستا کی ٹریٹیانی می کوئ کا جی سے برونبین سکتا "غور تو فراینے که برا دی میں باری من میں رض برحاتم کی داستان ہے یا کلیلہ دستہ کا فصر یا جو ہے کی کہانی گردے کا درد بیکھے بڑا ہے جمک کے حیالیا ہول زما نا ذک ہے۔ پیٹے چھیکا بن گیا ہے مگروہ تھیکا نہیں جس میں کھاتے بینے کی کوئ پیز ہو. اس وجع العليدي كرنت ادراد كے كليے كولوراكر دياہے. بندہ فا در مجاز بے ليكن ير بندہ بیشباب سے روکنے بیرمفی قار زنہیں اور سنے توریہ ہے کہ سی کے روکے کوئی کیار کتاہے تخدا کا فضل جائے کیا عفی کرول یہ علی، مرف سے جی برص کما ہے کل اس نے اپنے برسے جوہر دکھائے . تیجے سے بطیار ہا کچے آوام دینا تھا مگراس عارفی آرام سر نکیبر را عبى مفيد ننيك بهوا اس وقت كونى ماس عنى نهيل لحقاك تحصيحما - بردر د كو بخار لا زم سے اس لیے رات مجر سخار رہا یا وجود ہے کہ وہ تعوق کھار ہاہوں جوروز غنا ہت بہؤنا ہے ا ور شائد موسمی رعایت بھی اُس ہیں ہے۔

كل شامي ايك دوست آئے تفول نے جب سميت گرد نے مل كر كھانے كى دائے دى ين نے کہا قابقن چزں نہیں کھاتا. دہ اس کو بج بحق سچھ کرمنقبین ہو گئے اور ملا گئے يَن ايساكِهال تفاكد لآتًا، مطالًا "مجها ما منامًا . كُرْث نذراصلوة تسنق برسول تبكن بربر بہزنہیں بونگ کی دال کھانا ہول اور نفنح ہوتا ہے نومنور ہا ۔ بھیلکول کوسٹور بے میں دوباًرہ بکوالینا ہول کہ سرلیج البھن ہوجائی ۔اگر پریر ہنری سے سی فاص طرف اشاره ب توین آجا كبال كت بهول . شبرك بابرجانا اور شنر كرر بوزا برابر حقام ول. کی دن سے فریاد کردہاہوں کہ مجھے بلغ شور ہوگیا ہے اوراً س کے جواب بن ہی سنا ہول کہ "بدیر بہزی کی ہوگئ بین شاع ہوں گر جھوٹنا نہیں ہوں .

دردگردہ کے وقت دل کی حالت بہت خراب ہوجاتی ہے کیوں کر مشق وی ہے . اس مدمزا تکلیف کوسیار سے جاول اب اتنادل گردہ نہیں . درد کا مظام سرمین کے پنچے تک ہے اور بائی طرف مثانے کی حدریضتم ہوجاتا ہے گویا ہے حدہے اور ا پی حد سے باہر *نہیں . ون اور رات ہیں اب بھی ہر دو*تین گھنطے ہیں ایک باریشا ' ضرور آتا ہے مجرائے بول کا مرض وہم کاسارہ گیا ہے۔ صرور آتا

اس گنبگارگویا در اسے کرکٹرت ادرار سے بھی گرد سے لاغ اور صف میں جو جا میں اوراس ما علاج اُن چزول سے ایکا ہے جوگرد ہے کو فربہری مگر بھن کا ڈرمان لِبَاكِ لَهِ تُودانُ حساب كم وتبين را"

بئن پیشیکاری بین طبی طازم بهول گرجیب خاش کا . لؤکری اورخانگی لوکری .

اب کے مبری تنخواہ مھی ہارہ ہوگئ کے شائ*د صدا*قت نامے کی طرورت ہونبخواہ تقسیم كرنے والا مُصْدَى كو يا وہ اندھا ہے جو رلوشياں بانسا ہے كرانے والوں كو۔

صفى اور بكسآيادى

( بنام خاب سبرعد الحفيظ منا محفوظ)

مخلق سلمنے تسلیم. آپکا بلدہ آنا بی نے دیکھ نبایخا شکریہ حو آپ نے صفائی کردی ، عدلی کے دومت اور میرے تازہ شاگرد سے آپ کا مراد غالباً لأغت بِوكاً. "معه" كاصبح إلا" مع "بية ذو تن تماحب كي آپ نے جتني تعرب نكھي سِي اس سے زیادہ تابت ہوں گے . مبراسلام کہتے . بدٹر چرکر ٹوٹٹی ہوئی کہ آپ آب وہال اکیلے نهدي بي بحضرت امال دولول كوسلام فرماتي بين سيماش "بخروال فدمبوي تهميشه رسم. جوبرصاحب كوآب كاسلام بنجاديا بيا. ما تحج جاوش سے ذراجھ كر بابون اوراسى ليئے كه خوشى سے ان كاكما عالم ہوگا ستمبم و صميم - "ما بال سے اكثر ملاقات بهوري ت .

د عاگو . صَعَى اور نگ بادى . معل يوره

سنجرا أذرهم

منل لوره . حدر آیاد

مخلفی!سکمهٔ

آپ کی " قدم بوسی وسیمی کے بدل میں حرف و علیکا سیام! آپ نے خط کے دیر سے بھیجنے کی معافی جا ہی تو میں بھی بین دان دہری سے جاب دینے کی معافی جا ہما ہول چلئے "عوض بالمعاوضہ گلہ نگار د" (بیشل صبح بھے بہنیں اب جھان بین کرلول گا).

"افسر عاصب اب تو تشریف ال جید بون سے معلوم ہوا ہے کہ آب کے دفتر میں السی علی مائی ایک ماحت بیں۔
ایس علی مای ایک ماحت بھی سرارے تہ طابت سے ترقی کے ساتھ منتقل ہوئے ہیں۔

یہ سے بید تو وہ میرے اور میرے اکثر مخلص اور بننگلف دوست بن جائے اوران برمیرطرے اخلیا
دوست میں میرا یہ خطابی ان کوسلا بھی مجھے جھیجئے طبعیت ایک ایسی واقع ہوئی ہیں ۔ آپ
دونوں بہت جلد دوست بن جائی گے دہ ذوقی تخلص بھی کرنے نہیں بین شاعری تھیدن ا

به ما مجهد المحمد المنظم "براك" ورائع كالمحفاة ينده سع مجه برهمور ديا كيم. الهكون ؟

حفرت المال سمیت الجھا ہوں قدم لوبی کے جواب میں دعا " جمعے کی دات "وہ" اور میم (۲) بیجنے تک سائقہ سائقہ رہے۔ الجھا، فُدلِحافظ صفی

افزاب صاحب!

نگروں میں کچھے بیمی یا دنیوں رہا کہ آپ نے گجھ سے بھر ملنے کا دعدہ لیا ہے اور آج کی بھولا۔ جاوش کو خدا جھا رکھے جو بہ کہ کر رخصت چاہتے تھے کہ میں وہاں جارہا ہوں ہا ما غربہ ہونا بادا گیا اب کچھ سوچیا ہوں تو بات نبائے نہیں بنتی سمار تھی نہیں تھا کہ کو کی ضعیف عذري كرسكول مبراتنا بيام لوزباني عبى بيج سكنامها كضفى في سلام كماسيد اور مذرخواي كى بيع مگرطرت ثانى كوسوال كاحق بهوجاتا بيد كدكه با بقة لوط كئے تحقة دور ف ر: سحفه در در مهنون کا اعجاز، خطای خوب سورتی ، نفظول کی نشست کشش جھیے، عبار ت كى بنكلنى ركهانى منظورتين أكريميركر وكي تكدر بابوك وه ناظم ماحب-.... بكدر با بول مگرقام کوکیاکروں وہ عادت کے اوا فن حلیا ہے ہاں یہ دور حلیا نہیں کا کشس طبعیت کا تکلف میری تحریزین می صفی بوتا.

٣٢١١٥٢٥

ى ارمېر ۱۳۴۳ ئ ۲۰ راکسط ۱۹۳۵ ء

کیجئے اب لوگوں کو اس کا بھی تقین ہوزا جلا ہے کہ آپ مجھے سے عجب سر کھتے ہیں <sup>اور</sup>

مېرى نسنته بھى ہي اسى كى سخت يەنجھنايرا . اسحاق بيك ماحب ( مرادر مول بذا ) حكيم على تعلقه ديكلورانيا تباليم سى دو سرسه مقام سرچا ہتے ہيں جون كراس وقت الطبيب بيجونگير كا تبادل كسي أور مقاً ير بور إلى المراول الذكران كى جُكراً جائي توتي النيخ أيك واجب الا احترام ن ئى نظرين زياده عوريز بروماً ول كا . بات توصف اس قدر ب كوئي في آب سے عفل کیاہے آپ مدرمہم طبابت بنانی سے سفارش فرا دی اوران کا کام کل جائے۔

خدمت مولوى عبدالوحيد فيامجابري

شوال سيه اله مغل يود . حيله خواجه

ال در جید واجد کی موری نیمی کام ہے لہذا آپ ل سنکلت کا تعطیل میں اس دن چار ہے ہیں کام ہے لہذا آپ ل سنکلت کا تعطیل میں اس دن چار ہے سے بانچ یک کسی وقت غریب خانے برتنزلف لاکرشکر گزار فرائیک نیادہ حدادب منفی اور نگ آیادی

#### سلمان خان *حاحب کے* نام

نسلیم۔ مجھے ایک خوش تو اس دن ہوئی مقی جب کہ آ ہے کا میابی امتحان بڈل کی خبری کردسرا مردہ اس تقریب ما بینجا ہے ۔ خل آپ کواور ائپ کے سربرستوں کومبارک کرہے ایک دن آپ کاسپرانجھی و جیھنا نھیہ بہو۔ يَنَ السَّ دعوت بي اس وجه عص شريك نبهي بوسكنا كمقام دعوت معلوم ہنیں *کرایا گیا۔ رقعہ اب ر*ا ت ہیں پہنچاہے بھل صبح دعوت ہے و ق<mark>ل بھی ابت</mark> ا

نِیں کہ آپ سے باکسی ا*ور سے مل کر در*یا فت کرول .

برمال آيكا شكريه اوراكرما حب تنبه بدست خود وظارخود مجه برتع يجيجا ے یاان کواس کا علم سے تومیرار برواب . . . . . ان کود کھا دیجئے ورم میں آپ سے تھی طرح ماٹ نہوں کا اوران کی نظروں میں مذجانے س قدرسبنے جاد۔ ال المنترى بن سطرول كوعور مع شريطية اور عمل كيجية.

المجى حاوش كے مكان ميں آپ سے الافات موسفے كے بعد جب اپنے كھر ہوا وہ حرورت داقع ہوئی جل کا نشان اس کے ساتھ سندک سے ہونا جا ہتے کہ اس معاملہ ببرتمين عبد الحيدهامب كيم فلات تخريز بذكري مكن بيركه اس معامله بب مإد تبي مي بہت فور کے ساخط آپ سے باس سفارش کریں یا مئی خودی آپ سے اجلاس پر آھاول.

المروجب اله

تعِمانی وحب !

ایک توبیکه شاید آپ سوگئے اس میے یارہ بھے کا و عدہ تھی ٹل گیا اور فریبا اس وقت ڈھائی ہوئے ہیں آئیے اور ضرور آئے۔ گھر ہیں ملوں کا با کمان کی مسجد ہیں۔

یں دو موسے ہے کہ بیدی ۔ دوسرے ہے کہ بید صاحب چھا قا در سین مرحم کے فرزند ہیں ان کی کاروائی سررت تہمعتری میں آجی ہے۔ دریافت فرائے اور بعجلت وہاں سے بھرکھیل تکلولنے کی کوشش فرائے بین نمظر ہوں .

کہتے ہیں بیر صوم ک ذرکھوروزہ : بیکشن عالم بے متنی دُوروزہ وا عظ منے ہو بیال تو حضرت : مل حائے توردزی ہے ہیں تردوزہ بیا تو ہوسی تحفر ہے .

مزای کی کیفیت یہ ہے کہ دھیمی حرادت اور خونیف سابخاردن مورات ہو ہوئے لکا ہے درد اسی انداز براسی مقام بریو جو دیے۔ بتیاب کی کنزت کم نہیں ہوئی ہردوتین گھنے میں ایک بارآ آ ہے۔۔۔۔جب ایجے سے واپس ہونا ہول تو گویا اچھا خاصا ہوں ہوئی نہیں میں نے ڈھو مگ کیا تھا مجھے جوعن کرنا تھا عرض کردیا آ ہے جانیں آ ہے کا کام

ا خاکسار صقی

انشائے فی اور نگ آبادی

اراسفة إرجين

وعليك الشلام. والدى نا تندرتى سے بية آدام بول درمذ برمزن

الهاب آب نے این خرب محددی ہے نہیں قرمزار الوحقاء

الله رى ياد أ دوا تصوى كى اور بلىسى ؟ آب سے مانظى سكايت كو بناك سمحقِنا بهون يه عمر يعبول؛ (واه كايات تعلى بيط السدوقة ، توخوش كدونت ما نوڭ

كردى") ديكيكم بينيا ناني يروائك سراور خود لك)!

آب بهت جلد بازي اوريه كامر جلدما فرى بى سير بجروا بعدا كادفنت دوا تيارنيني بع جيرة يجنا إعلى واكثر ول في كلانا بالكرد إله مع جوبرها حب دردگرده سي بت عاران مبودن سي مان يرننگن م دوا زمان.

بلے کی حالت بڑی بہیں تواجی بھی بہیں.

سب كوميري طرف سے سلام اور حدزت لؤاب صاحب تعليہ كوفلہ ركوجی ، صفر

مير بادرعلى خجركا خطاصقر صفي

كرمى جناب فنى صاحب دارعنا ببتر

آب ك صب بدايت برابر برايم دراكا منوال رباء الحدلالرفائدة بواابنام كربهی نہیں ہے. آپ کا بہت سے کر گزارہوں . شافی مطلق آپ کی طابت کو نزتی دے. مرزا وارتبسین بائش عظار بادی چھنوی مصنفہ سراغ سخن جاریائے روز ہوئے يبال أكريبوك ين بيت نلاكت كرم عالم إلى من بمر فرن تعلى كيند! البيناك الد نناء بے نظر سمجھتے ہیں، ندار احدماحب امراح اول تعلقہ داررا مجور کی سفارش پر

مرزا لبَّشِيرَ بِيَ عاحب زاط رحبليق نے محکہ رسبوی مثمان آباد میں فن الحال نقل نونس

کردیا ہے غالبًا بہاں ان کو ۲۵۔ ۱۲ ما بانہ مل جائی گے۔ آج کل ، دیکا خرکی تنگی کرد بی ہے مجھ سے ان سے الاقات بہوگئ ہے اکثر شعود تن کے نذکر سے دیا کرتے ہیں نبگہ درگاہ آپ سے اقبال سے اب کی توبرابرسائٹ دے رہے ہی آئیدہ نمال ماکس جم

نيك كوبرسحبي بوجرسلمة

مرسول آپ کا ضابلہ والدہ صاحبہ آپ کو پانچوں وقت میں نہیں معبول سکتیں دان
کی طرف سے دُعا سِنجے ) مطین رہے ناوک و پیکال کا آپ کی دُعا نہایت حسن کے انفہ
پنجے گی اور ضابط دھا وی آن دولوں ما بین کو آپ کا سلام بطری خوبی سے وصول ہوگا۔
(یک نے این طرف سے آپ کا پند احجموا دیا ہے) مغبرا و ۲ کا کو تکی نیا واقعہ نہیں اور
ہے تو وی کہ ایک محل نظر صاحب اور دو مرا بسم اللہ کے گنبہ میں بیٹھا ہوا ہے جبی کی نہت سے آگر کھی است ف اربے تو میں سے دولوں ایک متنا ہے دوسرانہیں بلنا ایک سے آگر کھی است ف اربے تو میں سے اگر کھی است ف اربے تو میں سے کا مدنا دھو میں اللم کوئی بہنیا محرے بعد کل خفر آئے تھے

نائی خاب کادنوان ها ن کروارہے ہیں۔
سکا تب ما ہر کو مفرد کیا ہے . دیکھئے کیا ہو!!! ۔ آپ کو میری کا کی لا ہور ہی جھی ادری و کار ڈھوانی لکھا واپنے حافظ کی مبار کیا دلیجئے اور میرے إدراک کی داد دیکئے ۔ اور ٹوکوی فراکش نہیں ہال اِتن کہ میراجواب سلام دیتی صاحب رفیق ما حالا کہ اُن خدم نہیں سنجاد سحتے . و محرم میں او

جت رضا کی خدمت میں تینجا دیجئے . او محرب مصلاہ خدا کے حدب مفاد کا میاب کرے آین

فلاسب توحب سیصد کامیاب رہے ا صفی اور بگ آبادی

الدجناب وبرك نام

بر خور داد بخ<sup>سسا</sup> ف شنبه ساروز

منتی مکرمی وعلیکرانسلام

دیا اللہ بھر کارگر ہونے کی بوری خوشی ہوتی ہے خدانے آپ کوشفادی مجھ کو سب کچھ اللہ اللہ کا دوست ہویا وست ہویا بے کا مذہب کے لیے ماس برہے ددن کی ہانکت

مزه مجھی دیتاہے تونظمیں، نتریس نہیں.

دروغ كوفروغ تعيمي الله المورنقال الاستال المقل ما باشد.

آئ ہے ہے۔ ۲۲ ہیں۔ کل آپ مسنر تھے رہ جائی کے کوئی باعقہ غیب سے دسگیری کرے گا۔ بنظامری اسباب باعقی کے دانت ٹریاکیا آپ انہی سک اُن سے نہیں توان کے مزاج سے بھی واقت نہیں ؟

ہم رنگی ہر بزر کرے گی اور ہر بڑی انیس ایک درجے کی ترتی پاکردوتی ہوگا اور دوسی مزیدار بن کر بیٹ کملفی کا شوخ رنگ لباس بدلے گا ۔ پائے اِ! بیجی بیٹ کملف ذرا سے میں بے ادبی ہو جاتی ہے ۔ اس وقت روابط ناگوار ہو جاتے ہی اور تعلقات بگڑھ رکچے میں نے تکھ دیا اب کچھے آپ ہم جھ لیجئے ) میر آ اقبال ہی کیا اور ہے تو زوال ہرا حث لا آپ کو دنیا ہیں با آ ہر واور عقبی میں شرخ رور تھے ۔

خاکسار صقفی اورکنگ بادی

(خطام کردو گھنٹے ہوئے)

نه عبانی صاحب سلّهٔ

پشانی چوسے، ایک بکی سی تقیط مار بنے اور جب سند بنانے لکے تو فوراً کلیجے سے الکا لیجئے نظر فرداً کلیجے سے الکا لیجئے نظر وندکریم آپ سب کو موسمی خرابیول سے مفوظ و معنون رکھے.

چاوش سے بلنا چاہتا ہوں، نہیں معلوم کڑے کار سے باہجوم افکار ان سے لمنائی نہیں مہور ہاہے گھر پرگیا : الئے مطبع برگیا : کارد . رستوں پرڈ صونڈ صاکیا کر کھینہیں . یہ تو مجھے معلوم ہے کوان کا ہزاج انجا ہے .

آنف صاحب موسم سے اس قدر ستا تربوئے جی کا نیمیں واسواس نے اختاج

بر ڈال دیا ہے کل کک الاقات بروی تھی ، طاعون سے اس قدرخون زدہ ہیں کہ ہزادوں

بے سرویا باتم کیں ، یک نے بہت کچے دن وہی آکریہ دی کے دن گھی ہے ہے وہ درگاہ چلے

جا بن کے مجھ سے دعدہ لیا ہے کہ کچے دن وہی آکریہ دن کھی میں چلیئے تو جبوں ا

مجھ ابن کے مجد سے دعدہ لیا ہے کہ کچے دن وہی آکریہ دن کھی میں جلیئے تو جبوں ا

مجھ ابن عید بازی سے سیکوں خیالوں بی کا میابی نہیں ہوتی ہے ۔ وہاں بہری ہے کہ کہا جا بہتا ہوں۔ تو ہاں بہری کے اس کے علی میں کہا جا بہتا ہوں۔ تو عون کروں گا "مردست کیا جا بہتا ہوں۔ تو عون کروں گا "مردست کیا جا بہتا ہوں۔ تو عون کروں گا "مرف آپ کا بلنا" آگر ملف کے لفظ کی تا شہردست اور معشوق ددلوں برساوات کے ساکھ اثر کرتی ہے تو تجھے نا امید ہم جانا جا ہے اس لیے کہ تیرہ بوجو دہ سال کا بجر سہ ہے کہ بی شری ہے ایک خوا با نے اور اس کی مات کا بری ہو جہاں اُستاد مرحوم کا بہ طلع پڑے منا پڑا۔

ہمیشہ مجھے جہاں اُستاد مرحوم کا بہ طلع پڑے منا پڑا۔

دودن بھی کی سے دہ برارنہیں بڑا : بداور قیامت ہے کول کرنہیں ملہا اگر آگے جی جائے خرصت ملے بعد دارا لمطالعہ سجد اگر آگے جی جائے ہیں ۔ فعالے کیے عزور ملئے .

ویخ کی بیں ٹاسکتے ہیں ۔ فعالے کیے عزور ملئے .

ویخ نا کھیدفال فیآل شاگر دِ منتق کی جاب عریاندی روہ

محرمى جناب محمود خال صاحب

تسلیم . میں آج دفتر ہی نہیں گیا تو آپ سیمی طرح بدار باکل جاکے والی

دا تا مزاج کی مستی اور طبعیت کی ما درستی کی طرف سے تھا۔

یا کو کا درد کل کی طرح زیاد خہیں مگرا تنا کم عبی نہیں کہ بے بکان جل عبر سکول. میری دو کتا بین' "ذکرہُ شعوا" مولفہ بیرس اور وز زبنگ آ صفیہ " جلد اول ان

يرف دين بي مبايات المراه الموالع من مول . فقط . كو دي دين مول . فقط

خاكسار صفى

مال محود!

اگر آپ اجازت دین نوئم غضه مهوجاؤل ا در کمچه دن خفار بهوں مگر خفگی آپ کی خفگی نہو گئی ہے سنائے بن حیاوُل گا اور محیر صفی ماصفی بن جاوُل گا.

ی اون ہے ساتھ جا حالاوں کا استیر جانا جا ہے ۔ ال و کیا ہے استاد کو خداغ کتی رحمت کرہے ایسا مجمی کو ہوتا ہے۔۔۔

تر کے حصارتِ دل آب کیا بنالبگے : انھیں نوزعم سے ہم رو تھ کر منالیگے

بریک سرت سرت کا بھا اور ناخوش گیا بسی سے زبان لینا، لیکا اقرار کرنا گھر دیکھنے این خوش آیا تھا اور ناخوش گیا بسی سے زبان لینا، لیکا اقرار کرنا گھر

ىرِئلانالورىنەملنا، داە!

يجوغيب دودمند عيدر رسدبا به چرفدر تبييه بإشدكرتزا ندبه باشد

ذرا جار سے يُو چھے بي فراتے بي علائے دين ... انخ

لم حفرت كيقي

ئى دى .

سايم ؛

ایک منت سے میری زندگی کی علتِ غالی علالت مزاح موکئ مردقت ایک مد ایک عضوماؤف رنزاہے گویا برارلیل کی فزایا دین جو بچکا ہوں ۔اور سیار پیٹے مخزن المفردات یا جامع الا دو بہ کا مراد ف بن گیاہے ۔

المفردات باجائ الا دوبه كا دادف بن سیاہے .

یکھے آدی كوفرصت نہيں ہواكرتی كيوں كه فرصت كا مے بالمقابل ایک شنے
کانا ہے جن كوكا مرد ناہے أنخبس فرصت بھی ہواكرتی ہے ۔ اور جن كو كھيكام ب
نہيں ہوتا انخبس فرصت بى نہيں ہواكرتی ، كوئى در مربینے سے لوا بعین الدولہ بہا در
كے پاس آر باہول. باد فرائ كاكوئ وقت نہيں ، جب موٹر آمے چلاجا ناظر تاہے ،
دن فائع تو نہيں جارہے ہيں ليكن مفر كھيئيں ہوا ہم فوالہ ہم بياله بنا ہموا ہول ،
ابھی ، كے بات سے كردرى ہے آئيدہ الله مائك ہے ، میرے فرص من بي كام ہے ،
د فرائش برائي غربي مناسنا كران كادل خوش كيا كرول ،

كه فرمالیش براي عربی شامشا کران کادن تون کها کرون . آپ مېرے محسن اورخه خواه مال ایس لیے اِس بات کی خبرکردی جفی مشرت ہر ایک کونہیں ہوتی . اور میں ہرایک کوانی طرف سے اسکاہ مجھی کیوں کرتا . و ہال مجھی اِٹھا<sup>ن</sup> سشیاطین سکے ہوئے ہیں ۔

ين مقبلان روخواب د جاه با المقبلان را زوال نعمت د جاه مقبلان را زوال نعمت د جاه د مقبلان را زوال نعمت د جاه د مقبلان را زوال باز د ما زوایت د مقبلان د مقبلان ما در ما زوایت د مقبلان ما در ما

باشومیاں کہتے ہیں کہ آپ کی صف کا لمدے آنا رابے ہے اور میں ہو چھے ہیں ، اور جمع ہو چھے ہیں ، اور جمع موج کے جمع موج کے جمع موجودت عمن فریب میں میں موج کے اور کا اور شاء اللہ کی خرد اخت کی بھر صورت میں فریب میں میں موج کے اور کا موجودت میں فریب میں میں موجود کی اور موجود کے میں فریب میں موجود کے میں فریب میں موجود کے اور موجود کے میں فریب میں موجود کے موجود کے میں فریب میں موجود کی میں موجود کے میں فریب میں موجود کے میں موجود کے میں موجود کے موجود کی موجود کے موجود کے موجود کے موجود کی موجود کے موجود کی موجود کے موجود کے

م ح و خط صفی اور کادی

له جناب خنجر

ضيا وسلكمهٔ

تعمانی جارصاب سے ملیداور صرور ملید میری بہت سی سرد بنانی کا علاج حزب عمانی جاتات کا علاج حزب

آب کی دراسی فرصت اور تفوری مرانی بر بوقوت ہے ، فقط سفی

مُولانا لِسُلِيمٍ.

اس بچھی کوآپ اسی وقت شیروانی کے جیب میں رکھ کیجئے اور دفتر جاتے ،ی دلاور علی صاحب کو دکھا دیجئے اگرآپ مجھول گئے تومیرا برط نفضان ہوگا .

اُن سے کہیئے کہ آج ہی دفتری والبی میں سے گھر تیں بہاں میں اکیلائی ہول سب اوک منتقل ہوگئے منط عجر سے لیے تہیں نہیں جا آ ہول چری چیّا دوسروں ہی کے ہاتھ سے منگو البار اہوں وہ مجد سے خور ملیں تین فرمنا ہے کہ وہ مع منسلکات درگاہ حین شاہ ل

منحواليا كرنا بنول وه مجمد منصفرورتين بي تيرسان كه ده من مسكوت درده ويواهاه . منتقل بهو سنّه بين اورم بي والده وغيرهمي دنهي بي اگر به مع آسينة ومَنِ الن كه بالقدايك چيفلي جيج دول گا اور کچه بينيه ننگوالول گا .

بی میں سان سیپ کے بیک وقت جیب ہیں رکھ لیجئے اوران کو اکید کیے بلکہ بیکہ بلکہ بیک میں میں میں میں میں میں میں ا برقاست کے وقت مجی یا دولا ہے۔ جہال آپ کی ہزارول عناسیت ہیں ہیں وہال ایک

بيمهي و نفط پ

معط علام فاور فادسے ام مربان آپ کی خفت مرسے سائٹھول ہیر! موری ویک ویک

ت لیم! مُنینَے چیا قادر بن مرحورات دواننے کے شاگر دفادر کس کے تھے بی بارکہ چکا ہوں کہ میں اپنے شاعر سعلقین میں کوئی شخص اس مخلص کا رکھنا ہمیں جیا ہتا ہوں۔

له فلام قادرسا فك شاكر دهفي

لكن تي جب ملتة بي إس ما يسي ها موش ملتة بن إبركما ٩ عنابت بوكم اكر آب ابنے بیے کوئی دو سار مخلص بخویز فرمالیں با قادر "بی کے لیے مجورین او کیھے بی ندرگی سے آزا د فرمائے۔ اور مشورہ سخن سی اور سے کیا کیجئے ایک آپ کی خاطران معاملے يى سى كا جواب دېده نبناني حايها . بزارمنه بزار ما تې ا بيكس كس سے جُحت كرول (دركيال كيال سے دلبل لاوّل! إن سب پرغضب تو بہ ہے كہ مرحوم نے اِجینے جھوطے فرزند اختر حین نابت کوانی زندگی میں میرے سپر کردیا تھا جواب کک مجھ سے متعکن ہے.

سے بئی آپ کا دوست ہول اور دوست کامجرا جا ہنا سجھ سے اخلاق سے اِنھا ف

بسحب موسومة خنجرصا الشلام عليكمه .

ا معام ایک میں ہے۔ آپ کا کارڈ مل کر ایک محصقط ہوا ۔ آپ نے میرے لیے دُعاکی ہے میں آمین!

مہما ہوں ۔ صاحب! لفظ مشرقورمہ نہیں سنے بڑر ماہے جنن نظامی حیدرا باد کے سفرامے میں روتے ہیں کہ بہاں کے لوگ قاف کونے نبانے میں استاد ہیں کہی مجھ سے الاقات ہو لوا آب کا زبر جواب مار در کھا کوں اور کہوں کہ بہاں نے کو قاف بنانے دالے بھی سوجد

ې چلوا دله بدله پوگيا. ا مت ما حب کی بطری بیوی اور اور کیے کا انتقال بہوگیا۔ ایک دن مبری تی سی کو

أت عقراب فدامان كالرس.

۔ ب مدیوے ہاں ہیں . مُولانا بے درورت خط نہیں انکھا کرتے۔ آپ ای خیریت سے طلع کیا کیجے ساتی أيم عقد اور معافى جاه كركم . ينن في الن كى خطا معاف كردى - آخرك مك إ

رضوان صاحب کوسلام . ۲ فرور دی م<mark>حسسه ه</mark> چهارت نیه نط صفی اور نگ آیادی

حمان صاحب ؛ وعلی مسلام ! اس کے نوٹس میں نے ابھی نہیں آٹارے دونوں کتابیں اس صالت میں بھیتے انوں ہوسکے نو آپ یہ کام کر لیجئے لیکن اس احتساط اور سیلیقے کے ساتھ کہ بھر کر آپ سے

مجھات ناظم ما مب كانتظارىيے انھيس ابنا و عده ياد ہے يانبيں.

ساراكتوبرينا فإيدع فدرت جاب شرف الدين فال ماحب قالدي -

١٠ رسيع الأول المهمسرل تبوسط مولانا ت يرعبرالياتي صاحب شطاري -

د اوار کامنے کو تو نہیں آتے ، بستی اور ونق اور دلیسے سے بی جس بھلے میں عظم البول وہ

یالکل رہوںے کیٹ سے سامنے ہے! بھی تک پیش نے گھر سنے کل کریا زاروغے ہ گئے سپر تنين كاور مقلد ديجيا، نه الاده ب اگرئي خود سروكرا تا تو يقينًا تهين ساخة لا المهم

سر ہے کہ بوس کے دن میں وہاں رہوں گا۔ سیلیان " خیریت وسیل میں ہے ا مُولانُالغايته قيأسَ سي كويا دجب به محدّ جاوش كومين ني . . . . . . . . . . . ويا عثا وه

بھولنے نہ یا ہے ، ابھی ایک خطان کو بھی اکھ ریا ہول ، فقط منتفى اور مگرامادي

١٤٠٨ آبان وسسان

صح جمعہ (۷) بح

بوسط کارڈ بنام شرف الدین قال ماحب فالدی الدین قالدی ماحب فالدی ماحب فالدی ماحب)

MM إنث كرصفى اوركك آيادى

المال ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ (مؤسومه نواب عالي)

وعليكالسّلام:

لذاب! بَنِي سِمِينِيهُ بِهِبود على اور كاينے البِقِفي ہول جب كوئى صدمہ ہدتا ہے توروتا ہوں اور اینا مرشیہ کہنا ہول .

بالمرتاب، المرائد و المرئد و المرئد و المرائد و المرائد و المرائد و المرائد

رہ تعابمبرارا کا المجھے جاہوت کم نہیں گیا دفت نہیں ہول کہ مجھے جاہوت کم نہیں ہول کہ مجھے کھی کھی کھول مہریاں ہو سے کا دکان پرسے مبرسے نام کا خط مجھے ہی ملتا ہے ، فضفی

معائی! و علیم استلام کئیسال بعد ایک مشاعرے سے تخت آب نے مجھے راست خط تکھا فدانعا ابساسبب سميشه بيلأكم

بساسب ہمیشہ بیلائرے، حسب ایما آج (منگل ۴۴راسفندار) ہی غیل گئیج رہا ہوں یہ بھی ہے رنگ ہوجائے ادروقت پر نہ پہنچے توسمجھ لیجئے دنیا کا رنگ ہی البسا ہے ، آپ نے اپنے منطف صاحب کی بڑی تعرفی اوراُن کا مشترک الذوق ہوا ساری میں کی بڑی دیں ہے۔ م

، شائد مبرا ایک متعلق شاعری اس صحبت میں شرکت بولواً سے دار سے سیجان کیجئے محرير سنا حيث نبي سكنا.

بوابي مك ط بصحيف كى بيش انكشي قالى داد ہے.

اسی ہفتنے میں کوئی ایک خط مجھے تکھتے اوراسی طرح سامانِ جوابطبی ہم پہنچاہے ترشا ربیع الاقل شریعین والے مشاعرے، کی شرکت بر تعین خوری انہام کی نیسبت تنھیل

تحمول أسى خطيب اس غرل اورجواب خطى نفل عمي عميع ديجتية .

اگر بہ غزل آپ کے مشاء موافق نبین ہوسکی ہے توج

جهال بحبة عقف نقاليدوبال ما يمعي موتري.

غريب في السيمال بادي

ئسى كى ديتى كادم تقبر كاجس مين دُم ہو گا! ستم بدِكا جوكوك عم تحطري عمر كعبي كم جوكا ا ترارش سندول ومن على جوا بالبحركم في وه جوية تسليم خسسم وكا وجودحسب كماييه يصحارون مين كالعدم بوكا سنمركما نامهمي حمنه يسيخ بحالول توسيتم يوكما الركلج كول ِسائل زينت دسن كرم بلوكا! خیال بیش و کم ، ہرآ دی کوبھیشس و کم ہوگا نه سمجعاتفا كرم كي التجاكرنا سيستم ويُكا، ا موج تر تحمیر نامجھی میرے دل کی جراحت کا بھو موج ذرا بهگھا حجیلیں کئے ہم ذرا دا من توزیر کیا في اينالبوينا كليج كا ورم بهوكا!! صكركا درد مفورس فيعني سالوكم مؤكاب وبإل كبول بأنوركهو كيحبال مإق مرموكا دہ شاہداس جنم سے دوسراکوی جنم بوگا بزارون سررين كشيحبن جكران كاقدم مركزكا نظريمو گا توفر ق عظمتِ دير و تحرم لبوگا اگربیری طرف رجحان ان کاایک دَم کبوگا

غ بب و نا توال بهول مجه بهر کمیا ان کاستم موکا ائسى سے حین یاول گاجو دن مالوس غم موکرگا سِنْ جَعِي يِنْعَلَق أبه عَنِي بِهُوكًا تِو كُرِم بِهِوكًا رہے گی ہانکین کی شان آمہی ول ماروں سے مینے سوفاک سے ٹن پرور دابھے فاک والے ده سخي بان بهجي مير*ي ڏيال سياڻن منين سيکي*ن مُرا دین آرزوش ما نگنے والوں کی تحلیں گی کینی دھکاوں کئی کے لیے کیو موج اساتی كنبه بضناعبي دنياء وبكرين سب تيرسر ربي یننی جلتے رہی گے ترجی نری بنگاہوں نے نہوگ تو ہوگا سے دان کی اگ رونے سے خبركها بحفي كه روكى منها غرسه لندكى ووجم کیماں فریاد کا دم تُجه بیں کی<sup>ا</sup>ن اس بیر تمزاج و<sup>ں</sup> يقتين أتنانبين مجحه كوفنامت كيحفي وعدمير جہاں اع از برتے جائی گے اہل محبست ذرا گھر سے نکلنے کی جمجات ل سے بکل جائے یرستاروں کو اندھاکردیا تری مجبت نے ٹنوٹی کے مایے شائد لیصفی بھی<mark>ٹ جا کادل</mark>ی

يرومرث !

بیر کیوب بیک صاحب سے آپ نے مبرامزاج کیوں بھیوایا اب تو بیکی ا سے عبی نہیں کدسکتا 'دکرد ہمار مراحس سے سبدان تو" وہ غالب تفاکد ارکسی ہا ست پر . . . . . مجھے تواب آب ہراکٹر بہنی آتی ہے کہ خرمول کیا . کتاب ہوّا توجھا ہے کی غلطی سمجھا اب اپ بیرسا خت ضادر ہونے والی غلطبوں کی گفتگوکس سے کردل توہ توبہ! نوبہ ابوکھیے ہوا چھا ہوا .

طبعیت میں فطری روانی ہے گرسواری کا بریک ابھی تک نیا اور چال ہے ہی دریا کے بیے اسان مدنظر.

دویات بینے مید مستدوں ہے و صفرت ہے۔ ہن ان ہوتا ہے۔ نو ۔ ۔ ۔ ۔ اس کیے خطا ہوتھ معان ذمائیے اورا صلاح کیجئے ، ہاں قلندری شائری جی قلندر ۔ آپ کوسلام طرفہ بلا" معان میں سام

لو رام رام . صفی اور تک، آیادی

٢٣ مېره سان مېچ يکشنېر

ر میرین بنیاب مولوی مبریاور علقا خنجراین لوکل فدار فطع عنمان آباد دکن . سهد مرفداک مار ۱ آپ کا خط ۹ رمهر کو لا . برروز کرنتها مبول آج تو فرصت تنهیس کاف

وب فرنایت ، به هیرس به بیرات و روه خبین معاور عن قریب آب سے پاس کتنی مدت کا نام ہے کیا اسلام قریب " ہی جواب ملے کا ۹ اگراس میں مجھی شاعری مقصود ہے تو سردد نشان سلا کہ نو خینر آ زمال ، (ار مان ہے کہ میرے خطابھی غولوں کی طرح چٹنیٹے ہوا کریں۔ ان

تحقی بار صفی دالے مزے لے لے کر طبیعا کریں کا مرحوب ی غالب تو موجد کی تحقیر ہے سنگر محرصين آزاد اور نزيرا حرمى بي تكلف وبا محاوره تحفظ مح بادشاه عظم بان ار اور زبان کاچیناده بررنگ برایک سامونا بهد ایر ایر کمهنا فسامنی برلوگ) خواجهئن نظامي مجيماس قحط الرتبال مين غينت من يحتريد ببرو مرش البيي اد د مجي تكفية مِي كر مِن إور لور بي في في الحقيدة حالي .

دُ عا زمائے فلا أطنيان دے اور الان!

اس دارد غرصیب (نگری صوان) اور حضرت خدمت عوضِ صفی صاحب قبار کومیری طرف سے تھک کرسلام کیجئے.

آب ماخط مجح حل نوسط سے وصول موزا ہے وہ ہرن کے تعاب والاننیں ہو كباب برن بوعائن كاغذخم تخريب لمخط آرزدياتي صغ

دارالمطالدجيك

برسوں ۲۸ فری تعدہ هی هاک کار دیجیا ہے اس بن تکھاہے. " تسلیم کل آب تشریف کے آیے میں دہاں سے شام کو اٹھا ، کوبا یہ شام غریب لولی کی شاہر تھی ۔ سوچاکیا بختا اور مہواکیا۔ دوست کواحسان سے شرمندہ نہیں کرنے بلکہ مہر کی شاہر تھی ۔ سوچاکیا بختا اور مہواکیا۔ دوست کواحسان سے شرمندہ نہیں کرنے بلکہ مہر عيه أي دوستان تلطف بإدشمنال مادا " خير . ك جو بوا اجها بواجو كي كيا اجماكيا رصفي)

وبال سے آنکول میں ایک تیفیت اور دل میں برکتفی لے کر بھاری نظری طرح الظاكر آپ رون طرير بول عند و بال بهو كا ميان تفا كھيل برخواست كيا بهواسادا كھيل بَكُولًا . بَعِمَان تُوالْبِحُن سِي يَحَلِتْهِ يَ كُمُر حِلِتْ بِنِي كَاكِرْمًا ﴾ أكبلا بأولا "بهن مبلج كرسوما، سيره بينومان بيكرى جاناج كيئة أطفاتو دارا لمطالع كن فربت في أيك ري المران مل جھندا ( دہ نتوں ہے جس کا نمداول مسل ہے) الغرض

بیلیے اُ علیے جوک بنجای تفادات ایک بھے توپ میلی اور بیری ایک نہ میں تھیے مُسافر کی طرح بیچھ گیا، کچھے کھایا کچھے بیا بستر پر لیٹا اور نہیں معلوم ایک بیچے کے بعد کس وقت کسی اُج دیگا و الراس کی ا

اورکس طرح سوگیا فلاکا سشکر! اب دن تکلاہے مگردل سے بیملش نہیں تکلی مرکل کےخواب کی تعبیریا بہوگا میں نیابی ہوتا تو عالم رویا کا دونا روتا ، فُداکرے کہ میرا کا ٹاکیاس نہوجا کے اور تفصیلی جواب کے بدلے کہیں صاف جواب نہ یا دُل .

فاور بهائك للم محية بي. ختم

ا س نسینے :

۶۰,ب دے ۱۶ جس پر چے کا ذکر کا رکئیں کیا ہے وہ بچ پرچہ ہے ، بہ مبراموسومہ ہے اور مجھے اختیار ہے کہ بڑی مہننے میں اس کا ایک منبر جھیجا کرول ، بیدرسالیر ما کہ ہے صوف آئی و عاکما طالب ہول کر مبری اس یا بندی میں فرق ندآ کیے کیا اوقتی کل

آب بلده می نقط مقط صفی صدیقی ۲۲ رزی تعده ۵۲۵

بندوپرور ، السلام علیکم! پین آپ کانام آسشنا ہوں اور عالی خاپ صلاح سَولوی سَدِعبالیا تی پین آپ کانام آسشنا ہوں اور عالی خاپ صلاح سَولوی سَدِعبالیا تی

ر اب امر استا ہر ق ایم استا ہو گئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں موادی کا فرمال بردار ہول ، آپ کے جھیجے ہوئے میں جھالی کا

موصوف غرجا باكه بهت جلد بعد فيقل والبس كرديئ جائتي اس كي تعيل بي بيضط الحما ہے. بہت جلد بعد نقل واپس كرديت جائي كے دمك كام بي تحق ہوئے بن سز سوال سے بعد فرصت یائی سے اور آپ سے برخط کا جواب دیں سے ال پر حول کے سِنجنے کی اطلاع بھی آپ اِنھیں انھیں ایام میں دیں تومیر **وان** ہوگا، میا **بو**یا نام کیم فَخُرِّ بَهِبِود عَلَى صَفَىٰ اور نَّکَ آبادی ہے . صَفَى اور نَک آبادی

محتربین یاسلیم بهال ببرے کیف و مشرور کی دعوت کا اِنتظام مع شرکاء کرایا کیا ہے کھانے پرانتظار نہ سیجیے دس کے بعد آفل گااور کھالحل گا. مجانب

اتساس مطفياب رونن .

بونكه مفرت نے كرت ندشاءه بى شركت كا وعده فرما يقاص كى اطلاع تام احباب کو کردن ممّی مقی مگرتشرلف آوری نه بیونیکی وجه مجھے سخت ندامت اعمانی بری بر المیدکدان مشاوه می جو بر دی کسی بیخت بنیه و بیچه شب عفت سب ا فضل بنغ بهونے والا ہے تشریف فرمار خوصاله فزائی فرما میں گئے۔

سوعطرات ب يسيخ كي خارسونامفا

قانىيرا ننظار "لميذم مفرت رياخن

إنشائيق اور بككادى

ہے کیے ہولوی رولق صا

مَولوى روان ما ب السّلام عليكم وعلى من لديكم معاف فراحية السّلام عليكم وعلى من لديكم معاف فراحية الراحية المعانى المراحية المراحي

مرے خط کا جواب دیا کرتے ہوباعد الت کاسمن بھیجا کرتے ہو کہ جس کی تعمیل میں سلام بنجاتے بہنجاتے مبرے السند وصلے روعاتے أب.

عَنَايت نامەد صول ہوا آپ ایھے ہی خلا آپ کو ہمیشدا پُھا سے گھے.

يئ مجھی تو بیم کہنا ہول ،مھاس سے بول چوٹے ہواس سے کبول سروف ہے

خِرآپ الحِيف فروري برا تومي بهول.

بدكيا تكما الحمام حب خفام وكيف" بنيس ميال وه واقعدي ابساتها اوري ور ایک تهیں ہول مگرایس باتوں سے ضرور خوف کھاتا ہول کوئی مشریب ہونہ ہوست کشب کاکیسا بی ہو بہارا کیا ہم کو تو بدد بھتا جا ہے کہ ہم سے کیسا ملتا ہے دوسرول کا کیا گنة لیا ہوں به مجھے اس سبب معلوم نه ہوا کہ مین تم کو د وست بھی سمجھا ہوں اور وسفن معي وال كاسبب تهين معلوم موكاً. يدئي جا ننا بول كه تم مجھ سے زبادہ عقلمند نہیں ہو مگر کی کی بات میں بچہ بور صول کے ناک کا ن کا متاہے

ین خفا بنیں ہوا . . . . بھی مجھ سے کھلے نہیں ، اُد ب رستے ہی اور ب اسے ا چھا سمخضا ہوں . دوستانے میں ہے ادبی دلیل لاگوں کا کا مسے ۔ اگر ج کراگ ان سے سس س طرح سے بین نہیں آئے۔ وی جو تہاری حالت دی ان کی ہے فرق آناہے کہ دہ میرے نزریک شکوک میں بین مذال کا عاشق نہائے کاف دوست

تین میں نہ تیرو میں جب ان سے میرے تعلقات کچھے میں نہیں ہیں تو کیا تم کو یہ لازم عقا کہ مرسے خطا کہ مرسے خطا کہ مرسے خطا میں ایسے خطا میں اور کی تعلقات کے معلقات کی جاتا ہے۔

علا سرسے دیاں وی ہا ہوں کے میں جوں بیدر، بات ۔ سم نے ایک خطین مکھا ہے کہ میں خطوں برخطین مجیجتا ہوں سم جابنیں دیتے۔ کیا بحضرت قبلہ خطا ہو گئے باد ماغ مگر گیا ؟

ارے ظالم دماغ بگوگیا اور ہماراً سیجے ابسامی توما لدار ہوں ما البور سی بہوں زور آور ہمانی ترا کما ع بول زور آور ہوں اور مجر رماغ بگاڑنے والی س چیزی کمی ہے ، معانی ترا کما غ ضور سبجر گیا ہے اس کے بہلے خط انکھا تو ایک جمی نہیں مگر نہا تا ہے دس ۔ دل ڈاس ایک دم گولی مار دینے کے قابل ہے ،

ا آپ خط خور جیجتے ہوں گئے اب مجھے بادا یا آپ مرسے خطوط اپنے محلہ کے پتے بہر سے بغورصاحب سے ذریعہ سے جھیجتے ہیں نا، نوشا پرلوگ اِن کو اعتبار دلاکر کہ جھی فی نہر سے بھوجتے ہیں نا، نوشا پرلوگ اِن کو اعتبار دلاکر کہ جھی فی خطوط رسال کو بھر دیتے ہیں اور صوف اس شوق میں خط کے کیو دیے ہیں کہ مذمعلوم ان میں کیا کہا سکھا ہے ،

اس کے پہلے بُن نے جو خط اسھا تھا اس کا عجیب وانعہے، غالب صاحب ' فیخر الدین کی شادی کا سپرا تھوانے کی غوض سے آئے ہوئے تھے بَن تمہار سے خط کا جو اب تکھ دہاتھا، وہ بیٹھے جب بین کا سے فارغ ہو چکا اوران کی بھی غون نکل گئی تو بئی نے نفا فریند کرسے اپنا خطابھی دے دیا کہ باتے جاتے طیریں ٹو النے جائو، اس کھا کے دُن

ہے کہ مجدست ملی طرح

> ضاهافظ صفی سسے ہد

الم المان الم المان الم المان المراكز المان المان المراكز المان المان

بیرومرشد . جوسکه آبول ده مستوره کی غرض سے تکھما ہول اگر کیجنا گوار خاطر عاطر ہواکرے تو مبرے الچھے ہوجائے بک تومعان فرائے بھے تلانی معانی جزا سُزا جوہو قبول ؟

مین کہاں ما فرہوسکتا ہوں اگر جھتے ہیں آوک نولوگ جال دیکھ کرسنہیں کہ بہت ملک کی دفتارہ ہے اور تعلق میں سے س نوع کی ہ آنت اُنز جانے کا خوف ہے بہا ہوں تو " رفنار تو شرمندہ کند کہک دری را" کا نقشہ کھینے انہوں۔ یا تو بھیلا کر حلواجمی سکراس میں جی دی وی ڈرسیسے کہ بہودی فرض اور یا تو نہ چھیلا کے اور آپ کے پاس آتے سکراس میں جی دی وی ڈرسیسے کہ بہودی فرض اور یا تو نہ چھیلا کے اور آپ کے پاس آتے اس بیال جلنے اور آپریش کرانے کی نوبت نہ آکے بمل مفوظی دیر بہج کرسار بھا یا استقالی تھا تو فری گئے بن گئی۔ دیج نے بہتے حوالی گردہ کا جائزہ لیا اور بھی دل کی طرف کو لہ بادی سے شروع ہوگئی۔ میلنے سے خو غور بہتے میں ایک آواز ہوئی۔ بھوا اعلیٰ سے سفل میں شروع ہوگئی۔ بھوا اعلیٰ سے سفل میں اور کمبی سائن کی ۔

آپ چار بھے سیرکو تھلے ہی توایک نظراد صرحمی. خدا کرے کہ مجھی تی بھی اسکول .

تھوڑی دیر سے جا وش بھی شا برآئی کے اگر ابسا ہوگیا وہ مبری کیفیت زبانی جھی کہیں کے جو آنکھول رکجھی ہے . فظط صفی اور گا بادی

حكيم احب كاجواب:

ا معزت جی جانها ہے کہ ان دلچیپ تخریب مل کوجنے اور کسی وقت شاکتے کمیا جائے ۔ م حيم صاحب قب يتب يم

كل بناياً برد سي درددن عهرات عهريا . إس وقت منه كامرا كهار ا ب قاروره ایک ی وقت کا جے فذاین جالال اور شور با کھا ما سول . سنبين بمح سوباساط صحارب أطفاء اور ساو صح بانح بريسوكر سافي

رائ كااكثر حصه وسادس بي كزرتا بي تجهى ما فنيضويرس المحمول من هير مِن مِعِي استقباليالميدي ول خوش كرتى بي مكرس في خوب فراياب گوشته خواب و آسنده خیال است نیمت دا**ن بی** دم را که حال آ

صفی اورنگ آیا ک

کوئی دے گاکسی کوکیا کوئی کے گاکسی سے کیا صفی ہم تو سماب دوستال دول چھتے ہیں

ہے قب لہ! جار بھے ایک حیفی تھی تھی آپ تشریف فرما نہیں تھے آئے بھی د'د

سے ہے جے کے قریب تک بخادر ہا، وی دو در ہے کا بتو کا اسمیا

آپ نے کوئ الیمی دوادی ہے ، غذامیں آج طبع ایک کیجے اور آدھیا پاؤردودھ کے ساتھ اور دو پیرمیں زیادہ سے زیادہ آدھ یا و جالول

كى كھركھاتے بى آئى.

لوالوكرايك قسم كى ريخ دل كى طرف الحقن عنى اب وه تو كم ہے مگر دل كم زور بے صدمعلوم ہوتا ہے .

قطعه

دیکھے کوہم نے بھی دیکھے ہیں صدبا آدمی کیکن اب مک تو نظر آبانہ ایسا آدمی آپ سے دیوانہ پن کوہم شفی کے کیا کہیں ہے تیاشے کا تامشہ آدمی کا آدمی

(صفیٰ)

له موسومه حکيم صاحب

٢٢/ احفال ١٢٢

حكيم عابد على غيورك نام

. سلیم

ایک ماحب کیمی، سید دوست بن ، تالاب میز ملم سرده دوانداندی بد دکار
مهم بن عبدالقادرنا ہے ہے دن سے بہر معالیح بنی . زراف در سر ہے بی کھانے کو ایک مفرح بنی بن شا بد بر مراز عفوان اور کا فور شرکی ہے . ورق جی محلول
بن . بینے کو مثر بت صدر ل، شیح کی خوراک بی یا و عجد ورد دھ کی لئی کے ساتھ کھانے کو ایک
فیلی می جیز جھجتے بی غالبًا اس میں کو نمن ہوتی ہوگی الغرض اس من بی افاقہ ہے سب بڑی خوبی ہے کہ گھر سے قریب ہے اس محلائے اکر نوگ انھیں کے یا می وجوع ہوتے بی اورآئے کل تو بہت بی مجھے دوا منگول نے میں بہت آسانی ہوتی ہے میرا گھر
میں نودوا آسانی سے آجاتی ہے کھار باہوں اورفا کہ ہی ہور ہا ہے ۔ بہ نوجبلہ معرف موا
کی منظوری سے نہایت ہی بریشان تھا آپ نے تکمیل کا کمان خوب سنی بخوید کیا ہے ۔
کی منظوری سے نہایت ہی بریشان تھا آپ نے تکمیل کا کمان خوب سنی بخوید کیا ہے ۔
کی لوگ گیا اور فین آگیا کہ بی بہت جلا چھا ہوجا قول گا .
جی لوگ گیا اور فین آگیا کہ بی بہت جلا انجھا ہوجا قول گا .

لوگ دوراد دور به به اور بین سے بھاکے جارے بن ذرا به مُرَّام گی کہ و اور در واردی آنے والے آبائی تو کچھ اپن سوچوں فی الحال . . . . بعد علاج کرواگا .

ارے یاد مجھے رسوں بڑی شدت سے بخاریتها بن تو مجھا کہ مبلا ، . . . بعد علاج رسوں کی دور ان صاحب کا مزائ کو چھیئے بار بین اور آپ کے عقیدت من محمد بری سفار کے طالب میراخرج بی کیا بہونا سے صرف بیج کا خذیبی سابی ، فام بھی تی کا ہے برد کا بین کہ جلد گھس جا ان کا علاج کیجئے ۔ آدمی بہت ما ون سید سے بی دنیا ہی رہت کے قابل نہیں برای خلص ہے .

کے قابل نہیں برای خلص ہے .

کے قابل نہیں برای تحلی ہے تو میری کیفیت میں آتی رہے گی آپ کے علاج دور سرا

علاج نیں کرسکتے اس بیے دوا رکھ فی ہے دوچار دن کے بعد شوت کرول کا اشالیٰ ا عائے فانے کا زاج شریف !!!

> خاکسار صفی

جضرت شرکیم منگرصاحب قبله د لیان جلیل اور سالوٰل دلیری

دد کنابی مسل ہیں ۔ دھول فراکر رحبط میں ابوالنھ مواجب ک دستخط لیجئے۔ بی حاضر ہوکر فیں دول گا اور کتا بیں لول گا۔ داغ صا کا دلوان (میرا) انھیں دے دین تومہر لانی بہوگی ۔ صفی

ے۔ بنام مولوی عبدالباتی شطاری صا

مولانا!

فارا بی کی زیان میں مفاطب تناہول .
میرے آقاء آئ کل آپ علی آیاد کارے تنہ جھی بھولے ہوئے ہیں۔ یکوب ہ جان دمال کی خرما نگھا۔ ادر صحت و عافیت کی مُعاکمتا ہول . آپ سے ملئے کے لیے دیشیا ن

د مان فاحبر المستار اور حد و عایب فار عام المون . آپ سے عصر نے بیمیریبان جوں ۔ اور بیر پیشانی متعدی ہوگئ ہے ۔ آج کا دن حیثر و نشر کا دن ہے اگر میر کا م نه نکلا تولین بین توسیم کیا کہ مرادم کل گیا یہ وہ که 'دبہ یک نقط یا بوبیٹو دالخ ''اپنی حرسے

بہت بڑھ کیا ہے ۔ ہاں کہوں نہوجب ہو اُن کا است اُن کے میں است ہوئیا ہے نہیں جھوٹنا ، ہائے وہ اُجھیں مرنے والا آج زندہ نہوا .

بری را این می این کا در در دل کوش دل سے سینے کو سشش بھی ان کا در در دل کوشش

له حفرت کینی مروم

فرمایئے آپ کے آگے کسی کا چراغ کیا جلے گا. خدا جوچا تیا ہے دئی ہوتا ہے مگر خدا والد تعجی جب چاہتے ہیں تو نتو میں لو ''فیکمام بنا کہتے ہیں اور آپ میرے خلاو ندیں ، خدا و ندنعمت نہیں خداو ندمحبت مہی ،

عمائی جمبر! وعلیا اسلام - ال یک خط بلا آق محرم کی بیسوی، به صحادن به تاریخ می میدی بیسوی، به صحادن به تاریخ می این کا میله تقاله میلی کوجی دیجهول اور میله کے دیکھنے دالوں کوجی ۔ اب بیا تواین گره سے کی کھولڈا کو دل کا گرہ کھول جاتی اور تماست بینی کا کھوٹ آتا گر بیال چیل کے گھونسلے بی ماس کیال بی باکوئی دوست کرم ذیا تاہوتا تو گھر بیعظے جی بہل جاتا بیکن بہری آس کس کو بال وقت شام کے چیلے بجنے کوہیں ۔ دل بہت دکھا ہوئے بہرهال مہری رہوں! بحبور ہون! دورا نے میں دور ہوں ۔

حاتوی و خاتبط دو لوں صاحرت فی فیلی خط تکھنے والدہ کو عافر مال ہیں۔ ناوک و پرتمان کو میر تھی وہ پہنچانے سے بعد خط تکھنے سے باید کا کیدکی ہے۔ فعالم برن زبان میں انٹردے؛ ماہور سے کشمیر ضرور حالیجے۔

برسوخترجان که پکشیردد آیر + گرفرخ کباب است که با بال در آید نی بات حرف اس قدر مین تقور ادهر سے مسنوی دوست بن کرمبری مشہورا در کھر بلوزندگی کی تقویر بینے پہنقرر کئے گئے ہیں ،

" " تخطیر کا ذہمہ دا بہش خود نپدار د" -

له حقرصفی كويكلانا عبدالباتی شطامی كادیا بهانا أ

لھے ہے۔ غلام نئی صاحب حادی

علام تا ما می ما می ما می اوی در این استان کی جویم دکھا بی تو بال اور مر طرح دکھا سی بهاد میں بادر میں بول سے بول سے بول سے جو بولی بولت سے وہ بالکی مقعود نہیں ہوگ جی افر میں میں بہار سے ایک مذل و سے بیٹ تینے گئی ہیں بیٹوا و بی اُجھی تو اہل کمال وہ با اُجھی ایک مذل و سے ایک مذل و سے بیٹ تینے گئی ہیں بیٹ نواد و بی اُجھی تو اہل کمال وہ با کہنے کے ایک انکھنو دوسرا حیدرا باد . دل سے انکھنو ترب تھا اور دہال ایسی ریاست بھی جان یال ، عوت آبرو ، بیش وارام ، عوبی وا خارب میک کورونے والے موجود تو بہت تھے مگر عقود اسا ہی سے بہارا دیکھ کرسے کھی جو ل جاتے تھے ، نشاط کے باغ میں خوال خوراً جی تنی مگر ادمو موسے سے لول اپنا جو بن جی بہار میں کہا کہ دیتے گئے ۔ نشاط کے باغ میں خوال خوراً جی تنی مگر ادمو موسے سے لول اپنا جو بن جی بہار میں کہا کہ دیتے گئے ۔ نشاط کے باغ میں خوال خوراً جی تنی مگر ادمو موسے سے لول اپنا جو بن جی بہار

به ماکام دیتے سے بید دھا دیے۔ ہے۔

رہ گیا حیررآباد بعد سافت اس کے سفر سے مانع تھی گردور اندیش بہاں نہی بڑی جائے ہے۔

ہی بڑی جاتے سے بہ کھوٹے سرکاں ہنرمنائ ہے جہنرسب کا بیدے بحقی تھی تھے ول کو امیر بنادہی تھی تکھوٹی سنجالا شروع ہوا اور ناج گا نائسنے والوں کا گھنکرو لو لیے کا کا استے والوں کا گھنکرو لو لیے کا کا استے میں اور کی میں میں کو دیکھوٹ جرآبا د کیا اور بوری مارش کیا اب بھا کو بیل ایک میزبان اور زمان دوائس دکا اب بھا کو بیل علوی یا موکل تھا نو ب جائے گئے اور کی خیافی الم انتراح تھی لوگ بہاں آ آکے لینے لیگے اچھے بڑے سب بی آئے کر بھا دوائ کی خیافی الم انتراح تھی لوگ بہاں آ آکے لینے لیگے الیے تھے اور سمجھے کے سمجھے اور سمجھے کی میں میں میں سمجھے کے سمجھے کے سمجھے کی میں سمجھے کی میں سمجھے کی میں سمجھے کے سمجھے کی میں سمجھے کے سمجھے کے سمجھے کی سمجھے کے سمجھے کی میں سمجھے کے سمجھے کی میں سمجھے کے سمجھے کی سمجھے کی

الله الله وقت حدر آباد سر تحقیق مے غطب آو دیکھے جوتے بیچیں، آکسکریم ملقی پیکار سے مجھے ہوتے بیچیں، آکسکریم ملقی پیکار سے مجھے ہیں۔ اکتارا لیے مجرید. کیاب شرکم مرکبی دو کان کریں جیاتی، دال، سموسے نقمیال بنائیں۔ اکتارا لیے

پروی باب رم پرورون ری برادر شاه طفه کالو تا ہے یا داحد علی شاه کالواسہ مفلی محفل کائی مگر جس سے بہا در شاه طفه کالو تا ہے یا داحد علی شاه کالواسہ ریا مرب النّد).

ك جانش في المنكرة إلى

ا به ره گئ زبان مجتنویا نیک قبوتر بجرد جریان ایسے نیم خرار مبملات ہیں ،
دوالی طرف پر لی طرف نونڈے بٹیا ہے کان اولی بی اورانی زبان ان کی بازئیر منین مرت قریب او بے او بے چا دے حد را یا دلیل برکیوں کہ دہ نئی ، ہو، نکو ،
بولنتے ہیں قالو بل کو کا لو بلا بولئے والوں کو کوئی نہیں او کیا .

بوسنة بين . قالوبل كوكالوبل بوسنة والون كوكوئ نهين في كما . الساب كفه بإصول كوليجيئه وه مصدرًا منهي بناته بي روفي كما في وبات رفي بنيات المن محدر جمع بوسنة بين جيسته روسيه دبنيه، كرسته بنانية وصوك كطف وقل ) الماسي بارتى بارتى بيئة بي مجتنى ب روفي كما فائقى بات كزاعتى نيد آنامتى اور د و بيه دبنا بيقاً كرانتى المرت بنان مقا وصوك دبنا نقا و كهنئي )

الله الن سب سے زیادہ ہمارے بنجا بی مجائی . بین نے کھانا کھایا ہواہے ؟ یکی وہ سنزاب دیجی ہوئی ہوا۔ یک وہ سنزاب دیجی ہوئی ہیں۔ استار دوراخ دئی ۔ سنزاب دیجی ہوئی ہیں۔ ہائے رے حید را ہا داور نہیں مسافر لؤازی اور فراخ دئی او لینے والے ایک بیاب کی زبان کھیچری ہوگئے ہے کوئی نہیں تباک کا کھیل دگئی او لینے والے زندہ ہیں . الا ماشاء اللہ !

کدوی کی در بات المبد به در بات به به در بان جری جوزبان حیدر آباد کی ہے دہ کسی خط کی نہیں اللہ تھوٹ کم اللہ خط کی نہیں البیتہ جموظ کم لجسلتے ہیں الباکی جوانی کی اور داجد علی سے میں کی قتم جھی ہے کہوں نودین کا تخت نصیب مذہب دیجو نیٹر کے دعویلی کہنا معمولی آدمی کوریش بولنا مرجھوٹے ہجے کو ماحب زادہ گینا بہاں کا دستور نہیں .

بهبودعلى عفيعن

بناكا الوالفيض فراض هما

مغليوون سيع

عِهائی صاحب! استحیت سنون

یا دطیتنا ہے کہ دیاہ شانے مجھے آپ کا مشاعرے واللا (زیرِحواب خط) شاہر چھی يرم كوريا في بين الحر عبول كلياس وقت اجانك خيال آيا. خيال صاحب مع مبي في أن سے کیے کہد دیا تھا۔ اتھول نے کیا جواب دیا مجھے یاد نہیں۔ آج سا رمرم ہے دو تج جکے ہی خلا کرنے پیخط کل آپ کوموقع پر سنچے بیرغ دل اتنی سینہیں جتنی کمیری عادت ہے۔ بنائے كارا هي توبيا كاش بيشغله ينے اوركوى سدراه ندہو.

ا بلی کس طرح جائے گااپ دردِ جگر میز کے عائی میں ہے تاثیرنالہ ہے اشر میرا وه أيخبي كليكين خبرو كيمادر ميدون شكون بربيه ايسه وقت دميا يخبرميرا عدوكا دل تودل ب اوراب بدأد كرميرا زسی کو تودلاسادے تسلی میے تشفی میے مزه آتا ذراليني يس حِلْنَا أكر ميرا تنري افدردا في كاعوض ما قدر دا في تحقي فلطفهی ہوتی آخرہے میرا فلننگر میرا ستتم توريغ سناما ميربيثيال مجي بوادك كه غماك كاب ول مار بدرداك كالمكنير فحصا قبال بے كوئى كيے تولا كھ ميں كبدول أنطايا ال كے قارمول برسے آخر من سرم وي غصدوي ورتبالي بيخودي كامقا جومري جالا المواثقين بناست نامدته سيرا وبإن كماس في ويحواس بيركما بتي فلا م وه اب الحرب غن برواسط تحقير يعلق عقر تنبين معلوه بيكا تام صير أيساب سيرا سے ماناآ سال سوطالمول کا ابک ظالم سے مكرتني كواكرون جب بوعقيار أب سرميرا خلان دا فغد دنیا کو کیمی ما در کرانا کے ننئے بن کرحجاب وہ لوچھنے پیرتے مں گھرمبرا جخطا مردوست نتاب ادمعران كاإدهرمبرا ستحجرو للحائب ايسي آدى كانام خودر كيس صعی تیری قسمیس نے تجھے یاورکرایا ہے

تحبلا وه خود غ خن خود کامرا وراسیم اُنٹر مبرا چیا کوٹ کا سکان توسیع دواخانہ کی غرض کے سرکار میں نے نیا جارہا ہے وہ آسسرا ا در و ما نعي

و سونڈ نے سے بیے سراسمیہ بن ایک قبار بھی ہے کہ گھراس محلہ مغیلوں میں ملے جب وہ ملیں سے اس میں ایک قبار بھی ہے کہ گھراس محلہ معنی اس میں آب ایک ملیں سے اور بین اس میں آب ایک خاص جنیت محفوظ ی دبر یک وجر محفظ کو رہیں گئے :

تقویم باربینه صفی اور نگ آبادی

ڪ اي ماحب!

اللَّدْتَعَالَىٰ آبِ كُوحِبِ مراد تندرست اور يرطرح مقصدين كاسياب ركھے. شا بدآب نے اب مک دوخط تھے اور مجھے دولول کے در فری تھی سنے اسی رہا فررا سنجلول توجوا بكهول آج آپ كي جهيج بوئے تطيف الدين صاحب كما آئے ائے ساتھ كۇى نەكۇنى جادوھنورلاكە تەرماغ ئَبارىپىغىن ئىزاكى جەدرىنى خىال كېسوكى گھنىلى يا تحصيف نصيب نبين بوكي (١٢) تحفيظ دن اور د١٢) تحفيظ رأت من جو كامرتنا بهول ا ان د نشرغ مرتب کی طرح آسے ما بھیے اور بیچھے کا آسے سواکرنا ہے نیجن کا طال یہ ہے كر الكلاكها بجولاً جار بابهول اوراب تحضي كالعلاقيت كم مردتي حاري بسي اصلاح كم ليب اب معلى أمره فرما آتے ہی اور بسا ط نے موافق ان کے آنسولو پیچے ڈیا کڑا ہول بیجا لیے مجھر پراطبنان کر کے جلے جانے ہیں. مال اِنحوب باد آباء آپ کا خطانکالا. بکلا اِ وَاقْعی "ر و ح" كي ښخر به والا قطعه احيه البه اورلول مي اجهارئين ا"نا بھي نہيں کہرسکنا (آج کل دوسول سے کیڑے بہا نے سے کا کارہ کیا ہول دی حال خور را فضیعت و دیگر را نصیحت کیرا شار آعراب میں ہے حروف میں نہیں مگر شا مرنعت خال عالی نے کیا ہے آمل دَربِعة آپ سما خط - ميرے كيے فال بيك بهو كا انھوں نے غريب خلف بير خود كليف فرمائي. خداها فظ

۸, فرورت ۱۹۵۲

ا الألفيض فباص

بيفتة ٢٤ر فرورى ١٩٥٢م

عِمالُ ! و عليكم أسلام.

نشاءى بب سلف كاكوئى اسّا دبهو دورما ضكاجس غللى كورواد مجھے اواسے ایک بادکرے بائی بار ہے۔ اسے اختیار گریم کو برسم کی غلطی سے نیجنے کھا سختی سے یا بندرہول کا اورج بیری مانے گا اسے یا بند کرول کا "فرورت شعری" شا بدید نه ہو سکے گا کہ خلاف قوا عدکو گی جو جاہے تھے مادے کیوں کہ اس من یوں بہت سے نوگ این ہز شمر کی کمز دری حجیما جلتے ہیں۔

آپ کی نظر پھی ایک صورت سے نظری انھی ہیے اس *دیگ کو ہملٹ سے* بے اختیا<sup>ر</sup> كر بيج تو برا الحيا بركا اور بلا شركت غرب واحد \_ آب اس بي كاني شررت حلّ ى كرى كى بلكه ما حب طرز كيلا بن كے .

<u>کھائی بانعی صاحب کے اینا کتب خانہ جوننقل کمیا میر اس سے بیں اول سے</u> التخريك واقف هول. واقعي براكام كيابهرايك كايتوصيد نبيي بوسكة. خدا حا فط دن کا ایک بج رہا ہے طبعیت اس وقت ذرام صنحل ہو جا پاکرتی ہے .

صقى اور نك آبادى

ماینامهسب رسی حیدرآباد دکن باد کارضفی منبر

لوف: حقرت في ينتيون خطرية الإنفيق فأيّن صا مين انتقال (١٥ رأي ٥٨) تقريبا بني مان يل



جناب ہرمز حیدرآبادی کے نا

یرے بال آنے کے لیے دقت کی یا بندی کیا کیے میں گھر نہول آوکوک کا غذ گریں دینے کی حزورت نہیں ، ہرنی (۸) سے (۱۰) تک اور شام (۲) سے (۲)

يمك تحرير ريال البول. ٢. إِلَّهُ مِنْ طَبِتَ كِي سائقة الله عائے اصلاح كى نوابندہ اصلاح دى نعاب

" بندہ پرور" والی غ ل کا پرجر کا غذول یں ل گیاہے ڈھونڈ ھے سے بھی ہ بل سکا ، اگر آپ سے پاس مسودہ سے توخیر کل دوانہ فرائیے ،ورندکوئی فکر کی بات نهیں آدی کے بھیتے میں وتت کی یا نبری فرائی حایا کرہے.

غزل آب لفافے میں رکھ کر کھولا لفاذ تجھے ویا کیجئے میں اصلاح سے بعد بزرکے

واليس كرديا كرول كا . شبیں آج معائی صاحب کے یاس ر نادائی لید باوس) مشاعو ہے اُن بی کے

کام میں ہوں . خدامعلوم رات میں والین کب ہو . انتخبین کل بھیک پانچ بہے ( اسی وقت) بھیج دیجئے برلے دیاں بعداصلاح

وایس کر دول گا. اپنے حاضر ہونے کے وقت سے بھی کل بی اطلاع دول گا۔ صف

صَّفی کوشاء ی سے لگی ہردل عزیزی مجی در دغ مصلحت آمیزهی ہے کیا جمنر دیکھو

له لااب مخدا قبال الدين خان إقبال (خلف لؤابِ معين الدوله) شأكرد جناب فن

حُ

قادر کے تادر کستمۂ

ایے ایس کے الحیں کہا تھاک" میرے گھریہ نماذ جد کے بعد جا جینے اس لیے الحیں ذرا سیر ایشانی ہوگ .

بہ النے تواسی دقت جوش رے رکل کسب خوراکس برے اس نوشتے ہے مطابق بنوالیجے بیکن ...

دو سار نسخ مل جوجی یانی جوش دے کر بھیکنے ڈال دیا جائے اور پیلے گھنے میں مال بھیکنے کے بھواسے جوش دے کر بھیکنے کے اور پیلے کھی کھنے میں مال بھیکنے کے بھراسے جوش دے کر تیادی جائے ای طرح اپنے بھوئے میں دوائی لیجئے ان شاء الندرجوع دوانعانہ جونے کی خورت نہ بڑے گئی میں دل یک یہ دوائی لیجئے ان شاء الندرجوع دوانعانہ جونے کی خورت نہ بڑے گئی میں دل کے ایک انتخاص میں جونٹو اینا ، میں کی جون کر جوشا ند سے بی طاکر گرم کر سے جھال البنائے میں میں جونٹو ال بیا ہے کہ میں کہ جھال البنائے میں میں جونٹو ال بیان جون کر جوشا ند سے بی طاکر گرم کر سے جھال البنائے میں میں جونٹو ال بیان جون کر جوشا ند سے بی طاکر گرم کر سے جھال البنائے میں میں جونٹو ال بیان جون کر جوشا ند سے بی طاکر گرم کر سے جھال البنائے کہ میں میں جونٹو کی میں میں جونٹو کی میں کے دوراند کی میں میں کی میں کر میں کر جونٹو کی میں کر می

اس لیے جو نظیاں مارج نہیں ، اور اتنا ایجھا سٹیدل می نہیں ساتھا اس لیے تی نے آپنے یاس سے دے دیا کل مبعے دس بھے تک اپنی کیفیت بھیجو لیئے ، صفہ ، صفہ ،

ادر برائد

 اگرآپ مجھے کچھ سکھا نا چاہتے تومعان ذمائے ابرٹی صفے لکھنے ہیں آپ میرے استا دنہیں بن سکتے اگرچہ میں اب بھی ایک طالب علم ہوں .

(۲) اگرآپ مے بیرد اہی تودوست کا برترین عب ہے بروائی ہے جب آپ کو میری بروا بھرو کی ماری آپ کی برواکروں ،

می نے کھا

صغے بیں دکا لم باکر آب موع کے بنچے موع تھے کرجھیجا کیجئے آپ ایک صفے بر تھے نہیں اور مقابل کا صفح اصلاح کے لیے جیوٹر جھیجتے ہیں میں نے ما نا بہراس سے

کے بنام نیاب علام فادر صربتی سائک شاگرد جنافی فی اور مگ آبادی ا بھی بات ہے مگراس سے میری بات کی تعمیل کہال ہوگی۔

لاتے کہ بین استباد لوہوں طرغ یب آدمی جول لو چھے اب سے ایسی امید ندسی ا کسی دن پانچ بنجے شام کو بلوایا ہد(ا). مقام نہیں تکھا (۲) ، بلوانے کی وجہ نہیں جب بہ یہ معلوم ہو کہ کہاں آؤں ؟ اور کیوں آؤں تواب میرا کیا تصور۔

ہم دولوں میں جو کم سمجھ بلنے ف اِس کو سمجھ دے۔ ضفی

## حضرت فنى كاشعار

بس خاکی ذات ہے ہے عیب ہم کم کی فی آج یک بھوتے نہیں آئے ہی کس پراعتراض

نه جانے ہدوالے کون ہیں اور لوسے کہا ہیں صفی ہم دکھنیوں کی صاف اردوال کے کہتے ہیں

ہند میں ہے سے اشعار کی تعریف فی واہ دائیں تو ولن ہیں ہول ممت رر باہر

ت رکرتا ہوں آپ اپنی صفی بائے تجھ کو بھی کیا زمت اند ملا یں جو کم تھے ہو خلااس کو سمجھے دے . ضیفی

بناب نورالدين خانصاحب "سواخ عرى صفى ادريك بادى"

یں رقم طراز ہیں: \_\_

كَيْنَى اينے شِاكر داصِّنى كے سعود ل بردالهان انداز سے داد دے كرمت انزائى كريت عقيضًا نيد صفى كاايك بخريب أيك دل جب واقعدر ي بداس واقعديم كيفى كى سادگ اور زنده دل شخفيت كائبر توسى نظر آماي. صفى محف بي: \_ "تقورها حب كے ياس أيك مرتبه رجب ميں مشاء ہ مروا تھا. اشاد عادت

كه موا فق ها عزدر بارغ يب لؤاز عقه . محصارشا ديحا، ديحكورشاءه ي حرورجانا. تصور بهادا دوست سيدر مبرج بروجائے كا. بي كيا اور غدل مرحى والي تبزيف لائے آوشاہ عالم خال کے مکان میں میرے مرخ روصانی اخلاق ، فال الی فدر تفیق

مردم فریب بھارچیم دوست کے سابحہ ایک چرے میں بیٹھے کھے سفرکی باتیں یا حساب كُتَّبُ فَرَائِ عِينِ أَواز سنى والسلام ليكم فرمايا ربي خاص ا دانعتى ، آب جب جي ليف فلوص سے ملنے والوں سے مرکال میزورم النجہ فر ماتے یاسی ... - . دوست سے بلنا عِلْمِتْ السلام عليكم درا اوني آوا زمي فرماتے) ميں نے تو بيريان بي ليا بوش فوش

جرے کے قریب ٹیاکراندرآنے کی اجازت جا ہی فرمایا ؓ آو بھٹی یہاں کون ہے "سامنے عِاكر أَداب بُجالًا با مصافحه كما . دوزالز ببغي كميا (آب جبولون كي ما قفه بي مُكافي كاتبارُ

اور برول کا سب سے زبادہ ادب کرتے تھے) یہ کمال تھاکہ آدمی کو بے ادب بند مونے دینے اور میرد نیا مجرکے مشورے برضغر کی گفتگی، مینی، جیل مصحول دلگی

سب كيم بونى - بنسخ بشان ي توكال تفاء فرايا تهاى يدرر بني دوستول كى محفل ہے ، يارول كا يتى ، بر صيعيو بيكاف بيجيو : كلفات شيك نبي -

( بل عرب ره كر) إلى صفى إ مشاء نے بن مزور گئے ہول کے شورٹر سے ہول کے سناد؟

ین نے عزول مسئانی شروع کی جب پر شعر سرچھا ہے بہاری فدر تو تیری نظر من کچھھی بہیں جھوٹے کو مرتے وقت کلم نصیب نہ ہو" ہائے کہر کھٹٹوں میں سرد کھ کر بڑی دم مر میک اسی طرح رہے اس ہے ساختہ در دھری اوا ڈسے میرے دو ہیں کھوے ہوگئے دل دھڑ کے لگا۔ اب مجھے انسوں یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ میں نے میر شعر کیوں سنا یا اتنے میں آپ نے سرآ مستہ سے اٹھا کر فرایا سبحان اللہ صفی سبحان اللہ"

مولوی الو محد عرب یا معی کے تعاضول بیر

آئ سے سال مجر سلے میں نے اپنا دان جمع کرنا شرد عکیا تھا وہ چاہتے تھے کیا حضرت کی کے طبع سے بعد کہا آس کام کا اتبداء کردیں، مجھے شاعی آئے ہوئے نیاں علوم کشنے برس گزر سے گرید اچھی طرح یاد آتا ہے کہ جب ہوش سنجالا پے شعر کہتا ہوں ضرور اورین سے بدلنے سے میری شاعی نے ہمیشدر نگ بدلاکیا .

بیجین کے بعض خرافات یاد آتے ہیں تو شرما جاتا ہول اور تھی دوستوں سے سنا ہوں تو ہمنسی آجوں کے بیش میں اور آتے ہیں تو شرما جاتا ہوں اور ہوں کہ جھتا ہوں ہوں ایک جنون ہے مگر تی شامی کو بھی ہی ہم جھتا ہوں ، ہاں دائی اور دوری کا قرق موتو ہو ۔ کمنی میں ایسے جمی شعر نکل گئے ہیں جی کو بڑھ کر مئی اب تک سردھنا ہوں ایک تو من کیجیے!

کون ساآفت زدہ رہاہے کوچہ ہیں ترہے مشب کو اک آداز آتی ہے"الہٰی کیا کرول'' شاید مری عراس وقت (۱۲)سال کی تو ہوگئ : بجین سے خوش خط ہو**ں ۔ اس زم** 

کے اشعار کی کا پیال میں نے سیلقے کے ساتھ بنائی عقبی صفائی کے ساتھ تھا تھا اور مان سے نیادہ عزیز دکھا تھا میری زود اعتباری سے مجھے بیٹیشہ نقصان . ایک صا

نے عہدہ دارونت کی کہ شخط بنائی اور گرفتار مو گئے دہ سرمایہ وہی وہ با.

كيّنى ما حب كى شاكردى سے يہلے مين شعر سبت كہتا تھا اور جلدكہتا تھا اور اب دیبر سے کہنا ہوں اور کم کہنا ہوں اور پہلے گاہے ماہے اور اب صاب دوال. مجھے بدنا کرنے والول بیں حاکمہ - حاتی ۔ حاتی ۔ بلکہ محرض مُستَّی ہوں جنفی ہوں . صدلقی ہوں ، اور نگ آبادی ہول یہ

مِن تُوصد لِقِي بهول بين ناركِ الطَّفِي لوگ مکھ دیتے ہیں جھ کو برازا و مرحی

سودائى بدول فوش خط بول بحايي نولس بول آبائى بيشيد سے اعاظ سے حكيم بول. كنشى نېيى مولوى نېيى . مرفه حال نېيى . ىلاز منېيى . شابل نېيى شاعرورىيى سودانى ہوں اور عاشقوں میں مجنول میراحال کانام بہاالدہن ہے گرایک بزرگ نے بہولی نامر کھا تھا ان کی زبان کا اٹر کہتے یا والدین کی بیند کداسی نام سے ایستہور ہوں۔ كمركانام ميال مانى يد.

ام یک بات چرد. زمانه بدلا . زیان بدلی . اس کی شانشگی بدلی سادگی دفن جوگی آب تصنیجات برِ لوگ جان دینے لگے ہیں اور بی تہذیب گئی جانے لگی اس مفطع کو دبیجھئے ،

مرکیا ساف میں بھار ہوئے جس کے لیے اسی عطار کے لونڈے سے دوالیتے ہیں

اب کوئی ایسا کھلم کھلا سکھے تو جھنڈے پر چڑھے آھے اُنگلیوں سے تبائن اورا لیسے استعار كو خلات بهذيب تبائين . . . يهمجم بيجية فيس بول مگر مقار زليخا يبول اسيانيا

ىشىرا بېول دبيره حيريه محمى توبيه طلع تقطع غايب

غالب آسال نيين صاحب ولوال مونا

انت ترصفی ادر بیک ادی

فارابي!

ال كا وه منبرد ليها ، كهنا واليكوبهت كنياتش هاس إلى دوجارك

بِرِّ ہے، چیرانی این بسند! آپ کی فرمائیش سراً نکھوں ہیہ! مگر کیا کر وں مجبور ہوں اپن فکر ول میں:

کہاں! دل مردہ ہوگیا ہے، سامان ہوتو شاعی کرول آ ٹارٹبرے ہیں گومو مذرادھا ناچے گی آئے مشکل ہے ایک ہی دن بیج بیں روگیا! النّد مالک ہے۔ فل بیں بلائیے توخوب ہوگا بیخشنے کو گھٹوی بھرپے نسخری سے نہیں بیٹے سکتا اس کیا

رن بلاییے تو توب ہو کا جیسے و تعرف جربے حرف تھے ہیں بھے مرضی. فقط صفی

مَرِوا لَهِ مِنْ اللهِ ال

صبح سے مبرا کھریں نہ رہنا اور آپ کا ایک بار نہیں ۳ بار آنا اس بات ہے کہ میں کسی فروری کام مرگیا ہوا تھا اور اُن صاحب کے نہ ملنے کی وجہ آب کے انتظاریں ہوں میں فرور اُ وُل گالیکن کل جیم ۔ بشرطیکہ رفعت میال آرج غریب خانے: مک تکلیف فرائیں ،

ریب تا ہے ملک تھیں ہوا ہیں ، عیبنیوں پر فی الحال صرف صدل پانی بی گھس کرلگائے۔ اس بیں آدتی کا فور کی شریک کر لیجئے تواجھا ہے ۔ کتابیں بوری دیکھ جیکا ہوں لیکن کوک بند سکا کل آتے وقت ساتھ لیٹیا آول گا۔ ضقی

له سبّد مادن الدين رنعت . يه خط د اكو الجالنفر فالدي تولكه كيا به .

## مفرقي الكري

مینی ہول حنفی ہول صدایی ہول اور نگ آیا دی ہول سورا کی ہول نوش خط ہول سے علیم ہول ، آبا کی بیشہ کے لحاظ سے حکیم ہول ، منٹی نہیں مولوی نہیں ، مرنعہ الحال نہیں ، طازم نہیں ، متابل نہیں ، شاعروں ہی سودائی ہول اور عاشقول ہیں جون ،

میرا حال کا نام بہاؤ الدین ہے ، گرابک بزرگ نے بہبودعلی نام رکھا تھا ۔ ان کی زبان کا افر کہتے یا والدبن کی لیتندکہ اس سے ایسشہور بہول مُوت بیان جا

> ۔ ہے یک توصد لقی ہول کین نام کے آگے تی لوگ تکھ دیتے ہی ٹھے کو میرزا و مرجی

قا *درک*ہ

وا عليكالسلام.

برسول سے معارت آباں کی طبعیت خواب اور بہت خواب ہوگا ہے۔ آج اِ فاقہ ضور ہے گرنا توانی نہ ہے چھئے . بئی ہے سنۃ مثحال سمیت ہرحال بی دوزہ دکھتے کی کھان لیہے ( انٹاءالٹُد ! ) .

آپ کو مع معلقین دُعاکے علامہ عرصاً دُسِن کوجی ای میں شال محجما ہوا،

## صفى اور كالدى متعلق كلى كالم كالم كالم كالم مناد

ستابات صنى اورنگ آبادى مرتنبه الروفي مبارز الدين رفعت حيراً بإد 1978 ا. انتخاب كلاصفى اورنگ آمادى ر بخواجه سوق حب رآباد 1974 ۲. ساگنده لاجمورکلام) ر يب غوث لقين باكتان ١٩٩٨ ٣. و فردون في (جموعًم ) سى. گلزارضى (جموء كلام) ي درون رخيم حيراً باد ١٩٨٧م. ٥. كلاص في ادر گاري (غير طبوعه) يه محد لوزالدين خال حيراً باد ١٩٩٣م سى شكرزات في رجموع كلام) ب ضفی سے تعلق تمامیں ،۔ مرتنبه المتحد ورالدين خال حيدرآماد 1949 ا. سوانح عرى صنى اوربك آيادى ، مجوم بنجال المكتفادري ريبة [199] « : مجوم بنجال المكتفادري حديثا ۲. "كلدُهُ تَصَفَى 7997 / / / / : // ۳. اصلاحات صفى اعد نك يادى 1990 / تهم. خمریات صقفی 4.00 ه. انجدے شاذیک سات ج. صقنی میتعلق مفامین کتا بول میں: مهنون نگار الم محدّ بهبود عسلي من اوسك إلى منع عن طهاتل برانزت البين عليمان ١٩٣٥ء ٢. قَعْي اور بِكَ آيادى برونيرسليان الطبرطاويد منقدي الحكار حبرآيا ١٩٠٤ ٣. صَفَى رَحِم كَ يَادِي خُورِ شَيْراً حَدَجاتِي اللهُ مُ صَلَى ١٩٩١

م. صَّفَى كَي أَبِمِيتَ مِي وفيهر بِهِ جَعِفْرِ اللهِ اللهُ اللهُ

ى. دېتان صفى خواجه عين الدبن عزتى للافضفي سر عبدالحفيظ محفوظ سير محبوب علبخال اختكر ١١. حمف أغاز ١٢. جائے اساد خالی است ١٣. اصلاح شخن ارشفی اور نگ یادی 10. صفى اور بك آبادى كالتادى الور الدبن خال ستبدنظ على عدل ١٧. قانوس اصلاح ڈاکٹر محد علی اثر ١٤. صَفى بحيثيث اسّادَّى د متنی سے علق سفاہیں رک پی ا. صَفِي اورنگ آبادي فلام دستگير شي كالج ميكزين فروري ١٩٥٥م بيسف كمال رر ۴. ضفی میری نظر میں ٣. الدوشاءي مِن فَى بِينَ كامبلان فَ وَالرَمْ حَفظِ فَتْ لِي ما نِيامة صِعا جولاتي ١٩٥٥ مدلیق مینامدادس غرل نبر ۱۹۵۸ صفی اور نگ آبادی يرتفي حكيين صوني أردو كالبح ميكزين ١٩٧ صفی اور نک آبادی عِنْ مرنب خواجه حميد الدين شايد يادكار في نمرسب رس ١٩٥٦

۱۲. پیایات و كويال راوُ أبوث والده ماحة في فاكر ذور مصراتجد كَ ذُاكُرُ لِيسف حَنُين خالَ. ينِدُّت حِذَبَ عالميوري رر· ١٢. خطوط صفرت فى بنام الوالفيض فياض ما بب على المعارب المحارب المحفوظ المعاولية المعارب المحاربية المحفوظ المحلولية ا 11 II 11 12 نعرالدين بالتي عاحب ۵٪. کلانسآنی کی چارخصوسیتین 11 11 ١٦٠. خطيبرات تقاليه لوص في ١٩٥٥ء عبراتقادر سروي في طا برونبرسبار محترصاحب 11 11 ضفی کو جیسا دبکردادیسا یا یا ti 11 صفی کی عشقیه شاع ی مخ منظور احدها الومح رسيدي سريما محاورات بمي حقى كأمقام n 11 ۲۰. صفق اور ان کی شاءی 1. 11 ۲۱. منتنی سے شاگرد ندربه على عدبي ۲۲. صقفی میرایک سرسری نظر خواجه حميدالدين شايد صفی کی شاعری باشم حن سعید صفی کی خانگی زندگی صابر عادف ذکی لإشم حن سعبيب بر . + 1 .+0 فظمهای: مخدرشا مدمآی ، مخدغلام مجوب فان مرسل سرخوب فان مرسل مرسل مرسل مرسل می العلی مدیقی ، بیشیر انسا ، بیگر بیشیر سر سعادت نظیر مرزارونق قادری ، غلام علی حافتی سر ۲۶ صفی اور تک آیادی مرتضی حین صوفی ارده کا بیج میگزین جنوری ۱۹۲۶ . هُ فَى يَعْلَقُ مِفَا بِنِ اخْبَارُولُ فِي : -ا بائیفی شمکین کلی سیاست حیدرآباد ۲۸ بارج ۱۹۵۳ م ۲. صفی اور مگ آبادی مصطفی علی بیگ بهادا اقدام مرامنی ر

سَبِهِ لَوْطَى عَدِينَ الْفَقَابَ بَهِي جَوَلَا فَيَ مِهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ جَوَلَا فَيَ مِهِ وَمَا مَا م خواجه شوق آکست سر و اکوزینت ساجه ه آل المراد شِرِیعِ مَدِاً الم ۱۹۲۶ ٣. عضرت في كما شاوي م. حضرت في كما شف ه. حضرت في مرسطون

## "خط يرصفي سے اشعار

<u>خط</u>وہ کیا سا دہ جوملفوٹ ہوا ندر کا غذ کے سے خال کوئ کیا ار ہے۔ ریکا غذ

ان سے تطف سے آ میزکوئی کیا سمجھے خط مجھی آنے ہی تو امخصول طلب آتے ہی

ہوئی کوئی نہ کوئی ناگواری خرجویار ب جواب خط کے بدلیے خود دہی حاضر جوات ہا

محبت کا بہ حیکہ بھی عجب حکرے اسے ہمدم کہ جو خط میرے نام آنے کا تفاد من کے نام یا

صفی دہ کب سے خط کا جواب دیے ہیں مفن ہے تھے کو بھی کا غذرسیاہ کرنے کا

محصایاآپ <u>نے خط</u> کیوں یہی نا! ا کوئی کا تب کوئی مکتوب ہوگا!!

انشار صفى اورتك آبارى اه مرتب کی کتا بول بیرشایه اُردو تخطانزات تلاندهٔ صفی

جنا محبوب علی فال افکرها مب منتی کے شاگر دول کا تذکرہ مرتب فرات ہے ج*ی سبتر ہوگاکہ تلا ندہ کے احلام شُک*ہ اشعار بھی بیش کریں خواہ وہ دور دو حارکھار ا ستعاری سی اس سے مبتدی اور نوجوان شعرا استفادہ کریں گے اور پارتاری تعمی فیض یاب بوسکس کے. مخداكبرالدين عدلقي جار ننديل آغايوره جدرآياد وميبرر يلائروغياندلونبوركا

تجھے خوش ہے کہ خباب مجبوب علی فعال انگر تلمیا حصارت حاوی پیرکام جرکن وخوبی انجام دے دہے ہیں۔ بروفيه رفيع سلطانه بالمريال ٢٠١٠ يعول بن

جناب مجوب علی فال اُفگر نے شاگر دان صفی کے اُشعار ہم یک منجا کے اُورین حباب اتفكركے جندشع بطور بورنز ندر قارتین کرنا جا ہتا ہوں جن کے بیر صفے ہے اس بات كا اندازه بوجائے كاككس طرح حصرت داغ، حضرت في اور بك آمادى كا

رَبِّنَک چھِنناہوا جناب <del>مآدی کے ذرابی جناب مج</del>وب علیحاں افکریک سنجیاہے.

رؤف رتجم ایم لیے حیدرآباد کی تاریخ سے حالیہ آگ وخون سے ہولناک فسادات اورفیل و غادت كے محبونانہ تباوك دا تعات (جب كريشهر عمالكينكر كرفيونكر بن كياتها) كے دوران ان سے کام رقے کا جذبر سرونیں ہوا بکدا تھوں نے کرفیو کی چھوٹ کے و فیغ بین جی این سر میاں جاری کھیں بہرطاک افتر صاحب نے اپنی آتش سٹوق کو تھنڈی ہونے ہیں ديا - اس نا جييزطا لب علم كي محدود معلومات مِن شايد يم كوي اليسا "ذكره مرتب كيا كيا بو

حص بین ایک بی مکتب سخن سے اِتنے کثیرشاگردوں کا ذِکر بدیک وقت یا یا جائے جس

اِنشائے سی اور ندابادی کے لیے سرزین دکن جوصد لیوں سے علوم وفنون کیا گہوارہ رہی ہے، جتنابھی ناز کرے کم ہے اِدُ عا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کو شرف تبولیت سے نوازے ۔ نواج معین الدین عرمی (کسان)

۔۔ برادر مجبوب علی خال افکر جینوں نے تقی اسکول کو تبات ددام دینے کا بیڑہ اطمایا ہے جن کی کتا ہے" تا ندہ صفی "نے ادبی دنیا میں ایک ٹی دوشتی بھیلائی ہے. مغلبور جیررآباد

ایک ایسے وقت میں جب که دکس کا کورنہ کورنہ آگ وخون ، فتل و غارت گری سیم مور ہے بشعروشاعی، ادب وادیب کے بارے میں مکھنا پڑھنا سوچنا ایک المیسی انفرادیت ہے جوئم ی لوگوں میں یا فی جاتی ہے۔

بېرمال د تت ، محنت ، د دلت وصلاحت کو دا کوير لگاکر آپ نے نظام رُهُ فی کی صورت ہیں ادب و شعر کی محفل سجائی اور بہت سے بھولے بیسر نے شاہ ول کی ہا تازہ کردی بہ کام دنیا ہے ادب اور صوصًا حبدر آیاد سے مکتب فی کی دنیا می ایک سینار کی حیثیت کا حالی ہے ،اپنے آپ عابد کردہ ایک فراینہ سے بہر حال آپ نے سیکدورتی حاصل کرلی . هرونه ۱۹۹۰ سيدعبالحفيظ محفوظ ، بشراع

اللهُ وَصَفَى كَ جِعِال بين كَى بِيحِيدِه مِهم بحبوب عليمال العكرة الدي في أَخْفا لَي اختسكر صَفَى كے ایک المیدِارت معلی خال حادثی روم کے شاگردیں جاوی جوم سے مجھے نیاز حاصل تقا. فن سخن بي بنابت نكنة رس اور دقيقه اسبع عقف شعر كمال احتياط سي كيت عفيه السادي وقت نظر اورا صياط اخكرى شاءى ين كهان نك أن أن كفت كوسما بهوقع نهیں - نابِم انتحکر کی تلاکش وتحقیق بی عاوی کا جزم و احنیا طرحه در کار فرمای . "للكذة تفلى اور كرم نامرس ك سب ابك سائق نازل بهوك. ورق كردا في

کی بہت دل خق ہوا۔ یہ جان کرخرشی ہوئی کہ آپ صفرت حاقی مرحوم کے شاگر دہی۔
کیا کہنا، جاب حادی صاحب سے مجھے نیاز حاصل تھا۔ مجھ مبر بٹری شفقت تھی۔
ان کے تعلق سے میرے احساسات ہمیشہ قدر واحرّام ہیں ڈو یے ہوئے ہیں۔
ان کے تعلق سے میرے احساسات ہمیشہ قدر واحرّام ہیں ڈو یے ہوئے ہیں۔
ان کے تعلق سے میرے احساسات ہمیشہ قدر واحرّام ہیں ڈو یے ہوئے ہیں۔
ان کے تعلق سے میرے احساسات ہمیشہ قدر واحرّام ہیں ڈو یے ہوئے ہیں۔
ان کے تعلق سے میرے احساسات ہمیشہ قدر واحرّام ہیں ڈو یے ہوئے ہیں۔
ان کے تعلق سے میرے احساسات ہمیشہ قدر واحرّام ہیں ڈو یے ہوئے ہیں۔
ان کے تعلق سے میرے احساسات ہمیشہ قدر واحرّام ہیں ڈو یے ہوئے ہیں۔
ان کے تعلق سے میرے احساسات ہمیشہ قدر واحرّام ہیں ڈو یے ہوئے ہیں۔

مبوب ملی خال افتی قادری نے تا مذہ صفی اور بگ آبادی شائع کیا ہے اور مارکہ آبادی شائع کیا ہے اور مارکہ آبادی شائع کیا ہے اور مارکہ آبادی میں کا مخول نے اس دشوارگزار مرحلہ کو طے کہا اور نبایت آبی محت ، کاش کو هیں کے بعد صفیٰ کے بید شاکر دول کا بید برا معلومات آفری تذکرہ ہے جسے مجرع بنجا افتی کے مرتب کیا ہے۔ ان کا بلاواسط تعلق حض سے برا گراہے۔ دھتی جوم کے مربز ترین اور فالی نزین شاگر دفلام علی حاقی سے سرا گراہے۔ دھتی جوم کے مربز ترین اور فالی نزین شاگر دفلام علی حاقی سے شاگر دبیں اردو مبلیٹ (مجری) کے مربز ترین اور فالی نزین شاگر دفلام علی حاقی سے شاگر دبیں کے دور بین کے دور بین کا دور مبلیٹ (مجری)

محبوب ملی خال افتگرنے متنی اورنگ آبادی کے شاگردول کی ادبی تاریخ کو ای کتاب تلاندہ متنی میں نبد کیا ہے۔ جسے ستقبل کے محقق اور نقادیہ حرف کھول کر پڑھیں گے بلکہ ادب کی تاریخ مرتب کرتے وقت متنی اوران کے شاگردوں کے کارنا مول کو اہمیت کے حالی خصوصیات کا درجہ دیں گئے .

۲۰ جولائی شامینه شروت طانمیز ۱۹ ، ۹۲ مولانا آزاد کی اورنگ آباد اورنگ آباد

تلاغهٔ فَتَنَى الله بكا آبادى ايك الحيى على فديت بهد. و حيدر آباد الجس كو مين

المندة صفى ادراگ آبادی آبادی ایک نادر روز گارتناب ہے ، ایک بی سخور کے اتی بیشی الدر میں تعداد میں شاگردول کے حالات ادر موند کا م اسم بہنچانا کوئی معمولی بات نہیں ، حجوب علی خال اختکر کی ہمت مردان کی داد دہنی جا ہیے کہ احفول نے وظیفہ حاصل مرینے کے بعداس کام کابیرہ وقتھایا ،

آفناس ما منامه آنده الرئيس جنوري ۱۹۲۰ مرسه مناطقاً مع مجره مناه ما مناطقاً مع مناطقاً مناطقاً مع مناطقاً مع مناطقاً مناط

انتگر قادری صاحب نے بڑی عن ریزی اور شختی کے ذریع می اور نگ آبادی کے اور کا لئری اور شختی اور نگ آبادی کے اور کا لئر اور کی اور کی ایک اور کا لئری اور کی ایک اور کا لئری اور کی اور کا لئری کا اور کا لئری اور کا لئری کا میابی حاصل کی مرحم سنعراء کی تاریخ ولاد اور کا دی کے مول کے لیے انھیں ان کی حبور کے تبول کی سنجا پڑا۔ ان کی ساری کدو کا وش اور ان تھی کوشتوں کا گرہ "کا لئرہ صفی اور نگ آبلاگ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے ،

محبوب علی خال انتحکر قادری قابلِ مبارکباد میں ک<sup>ا ب</sup>خصوں نے ایک صبرز ما اورقا تسنجر میم کویدی حد مک کامیا بی کے ساتھ سرکر کے نلامڈہ فتفی کے نام اور کا مرکو کچ دست برد زماندسے معدوم موتے جار ہے تھے، موجودہ اور آبیندہ لول کے لیے محفوظ طاكط محترعلى انثيه ۸ زفرودی ۹۲۳ ۽ اتتباس بهارى زبان. دبل

زیر تبص کاب کے مرتب مجوب علی خال الفگر قادری نے صفرت حقی سے جارسو شاگردوں میں سے ۸۶ شاگردول کا ذِکر کیا ہے۔ اور کتاب سے صفحہ ۲۴ برحفرت قنفی کے اُن الله فى فرست مجى دے دى ہے جو بقيد جات بن - يرتناب الذره ليكارى كے باب بیں ایک اضافہ ہے جس سے مطالعہ سے تنتی اور نگ آیادی اور ان کے نلا مُدہ کی شاع<sup>ی</sup> ی سے نہیں بلک اس دور کی قدرول سے بھی قاری آگا ہ ہوسکتا ہے . سروانه ردولوی

باشامه ابوان ادود دلجي

بناب محبوب علی خال التحکر خادری کا بدا قلام خالی شاکش ہے کہ انحفوں نے زید ہے کلام والے اس مرحم شاء کے حقیق شاگردول کی فہرست مرتب کرے تلا ندہ تقنی اور نگانے۔ کے زبرعنوان کاب شائع کی ہے۔ اس کابیں ۲۸ الاندہ کا ذکرہے، ان میں مہت سے مرحم بوجيك اوركيولقدمات بي.

حصبنی جاوید رون الدرسماك دكن المرفروري ٩٣٠

جدراً بادم بفقی اسکول ش<del>یع وادب کا ایک عبد است</del>خار مقاِ اب نه ده ساتی ہے نه منے خانہ - رہے نام اللّٰد کا اللهٰ ذَهُ صَلَى مِنْ صَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ ما منامهتمس الادب

ا بنِ مَا مَى

مجوب على فال اختگر نے اسے کل دساوبر بنانے كا پورى معى كى ہے الماندہ كى تاریخ بدائش اور تاریخ دفات بھی جہاں جہاں مل ورج كى ہے ان كے حالات بنگ اور كام كا نموز تھى ديا ہے . مجد حركت في سے مسلق في كے باسے ميں انتخاب كام عنی صفی مصفی كے مزب الامثال، نتخب اشعار صفى درج كئے گئے ہيں " كامذہ كى تصاویر تھى ہميں مضابين برمعنی ہيں . گورت نے اپنے دادا استان موسائی باد ميں ایک خاصہ طبا كارنا مدرا نجام دیا ہے .

آج مل، دېي مني ۹۳، د خبالات ما دې ده دې العوى، ناعبالينې)

خیالاتِ عادی کے بیے شکر گزار ہول آپ نے نیابت گرانقد رکتا ہمیا ہے۔ یہ جان کر مزید سرت ہوئی کہ اصلاحات میں اس کر مزید سرت ہوئی کہ اصلاحات میں اس کا مقام ملنامیا ہے۔ اوراس کی ذرواری ہم سر ہے بھین ہے آپ کی مسامی بار آور ہوں گی .

ہوں گی .

بحی خالدنے انگرما حب سے خواہش کی کہ والد کا مجموعہ کلام وہال سے حال سر كے ترتیب وا شاعت كى ذمه دارى قبول كريں . به ابر ترين فريضه ان جيسے مستعد فعال، *حرک*باتی اور دھنی شخضیت ہے علاو کہی اور سے آبس کی مانہیں تھا۔ ایسے موقعول پر جب النكسي سےنام اور كام كو زنده دباتى ركھناجا بتاہے نوكسى ابل خرد كوجنول آشنا كرد تباب ادردوكام في كيل كابيره اليف سرك ترعلى اورادبي بادكار تهور التي الدي حضرت مادی کے شاگر در رسٹیدا خنگے جا حب اور جا دی جا حب کے فرز ناراح بیر محديكي فالدني بوكبا إا كيف إسف والدب على ورتذك اشاعت وحفاظت كي يع مالی ذمه داری کاحق اداکیا تو دوسرے نے اپنے شفیق اشاد سے شعری سرماید کی ترتیب مد تدوین کے علمی کام اور کتابت وطیاعت کے سامے علمی راحل طے کرئے ایک ستیج ادب شناس ادر مخلص شأكر د برونے كا بين شوت ديا بردوكى ببر مخلصا نداور فرزندار ند فد مايت مر ا عتبار سے لائق شائش اور قابلِ مبارکهادیے کہ انتفوں نے ان قیمتی ا دراق کویرکٹے ال رسيده بن جانے سے مفوظ كرليا. خواجه مين الدين تومي (كنياس الطيط \_ الريجير)

طباعت دا شاعت کے سلیے میں جناب افکار کا انتخاب نہایت موزوں نا بت ہوا
اختگر شاوی کے سوا اردوادب کے خدرت گزاردل بیں ایک نمایال مقار کھتے ہیں ہوطن کی مُرتئہ کتا بی تلا فرہ صفی اور بھتے ہیں ہوطن کی مُرتئہ کتا بی تلا فرہ صفی اور بھل ایدی ، شعبِ فروزاں اور ناریخ وادب مصنفی عرفالدی ومجد تورالدین قال صاحب کی طباعت آپ کی اِنتظامی صلاح بیتوں کا بیتی بٹوت ہے ۔ بہر حال علامہ ما تھی کے فرز نرج بیتی اور فرز ندمعنوی دولؤں نے ابنا اپنا حق ادا کہا جہا نبیج اللہ دولؤں کی کورت بی موجود ہے ۔ اس دولؤں کی کوششوں کا مظہر خالات ماوی کی صورت بی موجود ہے ۔ سید عب الحفیظ محفوظ بیتی ہوئی اور نی بھی بیا نے .

بہ میرے لیے باعثِ سَعادت اور والدین کی اخروی فوشنودی کا سبب مع کہ فعدائے بزرگ و برتر نے مجھے" خیالاتِ حادی کو اپنے ذاتی صرفے سے شائع کر شی کا موقع عطافراہا ۔

ر ای مع عطافرایا.

اگریم محتر جناب مجبوب علی خال انگراس ذمه داری کو قبول مذفر ای آن عجویکر کال محلام کے زیور طبع سے آراب تہرونے کے اسمانات سوہو ہوجاتے آور شعرد ادب کی دونی کے ایک نات سوہو ہوجاتے آور شعرد ادب کی دونی کے بائمت محلومات رکھنے دالے دکن کے ایک زیان ، بلن فکر سخور سے خیالات خادی سے محرد مرتبی ، نی الجملہ میر دل مرتبی ان کی دونی کے میرے محدود دائرہ علم می لفظول کا کال ہے ۔

تشکر ان کی نذر ہے جس سے لیے میرے محدود دائرہ علم می لفظول کا کال ہے ۔

او نظور اور میری کے ایک میرے محدود دائرہ علم میں لفظول کا کال ہے ۔

او نظور اور کی میری کے ایک میری کال کال ہے ۔

ابن مأدی مآدی کے شاگر و جناب مجبوب علی خال افسکر نے حفرت مآوی کا منتیب کا منالا مآوی کے عنوال سے مرتب کر کے ار دو والول کو سرز مین دکن کے ایک جو ہر قابل سے متعاد ن کروایا ہے۔ ال کے دس جذبۂ عقیرت مندی کی جنتی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ پر وفیبراشرف رفیع د کررشعبۂ اردد، عمانیہ اونورشی)

معن مادی کے ذریر محکم کی خالد نے جواس وقت کینڈا میں مقیم ہی اس طرف لوجہ
کی اور لینے والد برحوم کے جمحوے کا م خیالات حادث کی طباعت واشاعت ہی سرایہ لگا
کراس کو منظر عام سریا نے کا انہا مسلمیا۔ اس مجموعہ کلام کے دیگر کوا زمات بینی اس کی نرتیب
وتر تین میں ان کے لدیز دیمانشین خباب مجموب علی خال اخت کرنے پوری گا و دو کی ،اس
طرح ہردوا صحاب لائق شائش ہیں ۔

تيه نظير على عتديل

بيت النظيمغليو**ده.** 

ا نتیگر کی شاع می روایت وجدت کا تحین امتزاج ہے۔ زبان سادہ لیکن یا محاورہ یعے. فکر کی مبندی اور حذبات کی مجرائی استگرے اکثر اشعار میں منکایاں ہے بہتر بات اور مشاہرات کی خوسشبوسے اس شاء کی بیشتر شعری تنحلینفات معطر ہیں ، ۱۲ر نومبرتا ۱۹ر نومبر۱۹۹۶ء میں است طریب سہارا ( دہلی )

چائی برسی شعر دادب کی خدمت کر رہے ہیں. ماہِ متی اورنگ آبادی تسلیم کیے جائے ہی بیار تصانیف شائع ہوکہ مقبول عام ہوچکی ہیں جین زبر ترتیب ہیں . جاتے ہی چار تصانیف شائع ہو کہ مقبول عام ہوچکی ہیں جین زبر ترتیب ہیں . ارسی 1948ء

خیالات مآدی کی درسہ اجراء انجام دیتے ہوئے کہا کہ ختنی اورنگ آیادی نے اوض دکن برشو سے آئ تک بھی علم و اوض دکن بر شخوسی کی جو شخع روش کی بھی اس کی ضیا بایٹ یول سے آئ تک بھی علم و فن کی محفلیں منور ہیں، غلام علی حادی کا شار استا دین میں ہوتا ہے۔ فاصل مرتب کو کا ہے کی اشا عت کے لیے سارکیا دسیش کرتا ہول ۔

متدر حت عملی مدانش اود داکی کی

سیات امرفروری ۶۱۹۹۳

قطعه حفرت فی تمانی بزم بی إننا توانتظی اکر د! که قاعدے سے قرینے سے بیچھے جو بیچھے بیے اس طرح در دولت بیہ عاشقول کا بجم کوئی یہ سمجھے بھکاری ہیں تھیک کو بیچھے جناب مجوب گافال انگر قادری نے پہلا ادبی کار نامر پر انجام دیا کہ صورت حقیق کے دھیاںی شاگر دول کا محقیقا ہ جائے تذکرہ مزنب کرکے 1991ء میں بڑے آئے تاب سے تلاخہ حتی اور بذیری کے نام کا بیٹ کا بیٹ اصحاب ذوق نے فدر و منزلت سے تلاخہ حتی اور بذیری کی ایک بیل سے دوری منزل بی کی بیا کے ان کے ذوق میں منزل بی کی بیا کے ان کے ذوق بیل میں منزل بی کی بیا کے ان کے ذوق بیل میں منزل بی کی بیا کہ ایک اور کرش اعلا عائی سے دوری منزل بی کی بیا کی ایک اور کرش اعلا عائی سے دوری میں جند بیا ہے ہوئی کا ایک اور کرش اعلا عائی کی بیا کی بیا

ا فیگر قاددی حاجب نے روز تام منصف کے ادبی الیک بین التبطول ہم تی کی اِصلاتیں شائع کی اِصلاتی شائع کرکے مذور فائعیں خائع ہونے سے بچالیا ہے بلکہ قادین اور شعرا کے ایک وہی عطاکیا ہے ۔
کے ایک وہیں صلفے کو ان اصلاحول سے استفادہ کرنے کا موقع بھی عطاکیا ہے ۔
انمید کہ اردو کے ادبی اور علمی طلق کی اس کی ہے کہ خاطر خواہ پذیرانی ہوگی ۔

انمید کہ اردو کے ادبی اور علمی طلق کی اس کی ہے کہ کا خواہ پذیرانی ہوگی ۔

وہا کی محقد علی انش

انظرماحب قابی مادکیاد ہی ہوشتی کے کام کومذ حرث محفظ کرد ہے ہی بلک شور ادب کی ایک اہم فدمت انجام دے رہے ہیں، جوابی لائیت کا باکنل الجیموٹا کا کا

حيدًا با د

دفيد شغته الدكحامة ثمانيه

ظ اکتر کو بسف سیرست (بیر د فیبر *میرکد شعبٔ ارد دنیالیی)*  ہے جس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے ، "کنعان کروڈ تلا بنجارہ کمزیر کیا ا

انتگرما صب نے انہائی گ و دواور الاش وجنجو سے علومات فرایمی اور اسے کتاب کی شکل میں شائع کیا ہے

آ فریں باد بریں ہمت مردانہ او پر دفیہ ربیعقوب عم

و چپر سے بم حبدرآیا د

( مدر شعتبر فاری فظا کلیے )

جات مجرب علی فال افکر فادری حیدرآباد کے باشدے ہیں بخفین کے دی

ہیں۔ بین ۱۹۹۰ء کے حیدرآباد میں رہا۔ افسوس کھجی ان سے میلئے کاموقع نہ ملا۔ اب ۔ کی مذکف نشفا سال میں رہوں نی دائیتن کے مطابع اس دور کا دور میں مناور م

جب کہ میں تھھئونننقل ہوگیا ہوں ،انھوں نے ابنا بیش بہامطبوعہ کارنا منظ ندہ صفی اور گئے۔ انھیں دیجھ

كراحساس بواكدكاش جدرآباد بي مجمى ان سے يادالله بوگئ بوتى.

اخگر قادری ما حب نے بہت دوار دھوب، عن ربزی و دیدہ ربزی کر کے تلکی مصفی اور نک آبادی مرتب کی ۔ تی ان کے اس کام سے فوش ہوں ۔ اخگر ما حب اعلاما سے مثنی اور نک آبادی کی اصلاح اس کے میں مرتب کر پچھنے سے صفی اور سکا تیب مرتب کر پچھنے سے میں اور نگ آبادی کی اصلاح اس کو دیکھنے سے

اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسار سخن تھے. اختگر صاحب نے ان کی اصلاحوں کو اکھا کر کے ان کی تدوین کی اس سے بہتوں کا عَفِلا ہوگا . زبان دبیان کی بے مہار آزادی کے دُور میں

ں مربی کا جاتا ہے جوں کا جوہ ہوں درباں دہیاں گاتے ہیاں دردہ کے روزیں اس قسم کا کتاب کی اِ فا دیت' عیال راہید بیال'' کی مصداق ہے۔ بین اُمیکر کڑا ہوں کہ اہل خن اورا بل نقداس مجموعہ کا مطالعہ کر کے مشتقیق ہوں گئے۔

بېروفبسرگيان جندحبن

كتحفو استيبرا وء

صاحب موصوف میں نوجوالوں کی کاعزم وہمت ، موصلہ اور توانائی ہے۔ کچھیلے ہے اہمال سے اندر چیر کتابیں بیش کرتے ہیں ، اس دُورِ انبلا وہیں ایسے لوگوں کا دحج دیسا غنبن ہے

> اِنھیں کے سوزعمل سے ہی اُستوں کے نظام . .

مجوب علیجال اُفکرنے صَفّی پیرچوکا مرکباہے اور کرر ہے ہیں وہ لائقِ قدر ہے ، اردو شعروا دب سے دلحینی رکھنے والوں کوعموًا اور صَفّی کے بپر ستاروں اور شاگردوں کوخصوصًا اختکر کا سکرگزار ہونا جا ہئے . پیروفیہ سلیمان اطہ حاِویہ

ضقى اورصلاحات صنفى

ا بھی کھے دن پہنے بہرے ایک دوست خاب، روُف بیگ صاحب نے حدر آباد سے اصلاحات صفی "کا ایک نسخہ روا نہ کیا ہے جس کو جناب مجبوب علی خال اختگر نے س کہا ہے ،اب جو اصلاحات صفی آئی فورگذشتہ دلوں کی ہاتیں ادر گزرے وافغات ایک ایک کرسے سانے آنے لیگے .

جناب مجوب علی فال اختگرنے اس کتاب (اصلا ماتی متی ) کے اشاریہ ہیں ہے اب سے پیلے میزانا مرکھاہے کہ صنی پیر همون تسخینے والوں میں مجھے اولیت حاصل دی ہے اب سے کوئ بیس جا لیس سال پہلے بلکہ اس سے بھی کھیے آگے کی بات ہے جب رہ بر بر او اسطین میں جواغ علی گلی ہیں جناب مجبوب علی صاحب کی نگرانی میں فائم تھا ، جہاں ہے خصص بر دو اور فرائی میں اور باتوں کے علاوہ بن بے دی کو اسول میں بی نے متنی بر مھنون بڑھا ہے اپنے اس عمند ن میں اور باتوں کے علاوہ بن لے یہ کہا تھا کہ جناب صنی بہت ہر کو اور فرد کو شاع میں ، ان کی ہر غزل کے سالے کے سالے استعاد منظم عامر بر آجاتے ہیں جن کی وجہ سے اکر "اچھا شالی جعی دی تھیں اور آخر ہی کہا تھا کہ اس سے اس سالے بیں بی سے فی میں خوالی کے میں اور ایس کی میں اور باتوں کے باس جہاں اب بسوں کا الحرہ ہے وہاں ایک جا کے فارہ تھا جہا نظا ہے اس جہاں اب بسوں کا الحرہ ہے وہاں ایک جا کے فارہ تھا جہا

لوگ شام کوآکر بیطفتہ تھے اور ریڈ او سنتے تھے قب ما صبحی اپنی ضروری معروفیات سے فادغ ہوکر بلانا غدیمیں آباکرتے تھے جیسے ہی مہری منظران پر ریڈی بئی سبکل سے انز کران کے پاس جا بیٹھا اجھی ایک دو لمح تھی نہیں گزرے شے کہ ایک بلکی سی مسکر ام ہے کہ ساتھ معنزت نے فرمایا ''باشاہ آپ ہم مرجھی وارکرنے لیگئ' آئ کک وہ مسکرا ہے جس بن فاوش معنی جن فرمایا ''باشاہ آپ ہم مرجھی وارکرنے لیگئ' آئ کک وہ مسکرا ہے جس بن فاوش معنی جن مربی اور استادانہ شان تھی مجھے یا دہے اور البا

جناب ان کو کلار فقی نے بین ان کا تعلق جناب ما وی سے ہے و صقی کے شاکہ در رسے ان کا تعلق جناب ما وی سے ہے و صقی کے شاکہ در رسٹ بر محق ان سے کلا ہے تبدر تبلاتے ہیں کہ جوسل کی میں تناز کے ان کے کلا ہے تبدر تبلا ہے وہ برابر عادی ہے ۔ یہ شاع سے زیادہ محقق کی حیثیت سے جانے ہے گئے نے جانے ہے گئے نے مالے میں در اور نیادہ ،

ضیفی کے تعلق سے بناب جموب کی فان افتکر کی تما بی بهادے سامنے آتی جاری بی اب عند تریب محاورات تھی از اربی آجا ہے گی ۔ بدان کی اس دول دھوب کا بیجہ ہیں بادر تران کی زیارت کروائی اور فاسخہ خوافی کا تواب بھی بخشا جمی کا دکرخو دائھوں نے برٹ طوٹ انداز بی کیا ہے۔ جناب اختگر کی ان ادبی فار آئی کی جن فدر سائن کی جائے ہے ابھوں نے مد صف تھنی کو بر حیثیت شاع دوای کی جن فدر سائن کی جائے ہیں خود آنے جینے اسے نے مصابات بھی مہما کر اینے ہی ۔ فرن محدوث تھنی کو برخیشت شاع دوای فرن کی خود آنے جینے اسے کی خون اور کی کا مناف کی میں فاص طور میر جناب محبوب علی فال اختگر کا ممنون ہول کو ان کے بدادبی کا دائے الیسی شخصیت کی بیاد دلاتے رہتے ہیں جس کی شاعری کا یہ وہ اعجا زیدے کہ دہ مذہوتے ہوئے جو بے کہ وہ مذہوتے ہوئے کی بیاد دلاتے رہتے ہیں جس کی شاعری کا یہ وہ اعجا ذیرے کہ دہ مذہوتے ہوئے کی بیم میں موجود ہے۔

ا قتباس: د بيخ ام الله

روز نامرسیاست ۲۲. م. ۴۴ ۱۹۹

صاجزاده مبرایشن الدین علی خان نگریز حفرت فیفی اور نگرآادی

مجید ب علی خال انتگر نے متنی اور نگ آبادی کی اصلاحوٰ کو محنت ہگئ اور خلاک ب جمع کیا ہے۔ بیما مانی جگہ ایک ایم علمی خدمت ہے جمد دہرین کی اور دورت کی طالبات فن کی راہ میں اُجالا کرتی رہے گی بئی انتحالے صاحب کے اس علمی کام کا خبر مقدم کرتا ہول. يه و نيه عنوال حبيت ( دُنِ آفُ کَلِیلًی جامعه ملبه لامنی دلی)

4. ٥. ١٩٩١،

آب کی عنایت کردہ کتا ب اصلاحاتِ فی " بلی بتہہ دل میں کورسوں بئی نے ورق گردانی کی ہے اصلاحات برجستہ ہیں ۔ افسوس اشادی وشا گردی کی روایت ہی ختم ہوگئ ہے ۔ کماز کم غزل میں تواس روایت کی تنجد بید کی خرورت ہے . صفی م بير آپ نے اسا ندہ کے ملام سے فی کی جو اصلاحیں درج کی ہیں وہ منزلی ور یا فت ہے۔ اس میں شنبیں کہ تنام حور آل میں متنی کی اعلاج سے شعر بہتر ہوگیا ہے۔ نو قالب میراور دوسرے شعراکے اشعار سرجی اصلاح کرسکتاہے ، بہت سے مرحو سرو فبسرگان چندجبین میں بہنری کی مخبایش ہے۔

جناب مجوب بن مَكِرُ جو أَسْتِ الْبُرِيجِ روز نامه سابست في الله حاصِفي كى رَمِم اجرا ، انجام دیتے ہوئے کہاکہ "ا دب ہیں ابی طرز کی بہلی کتاب ہے ہیں شاگر دول مے کل ماوراً شادی اصلاحوں کو نبایت عرفی ریزی سے شع کیا گیا ہے؟ مجبوب حشين جاكر مهت ( جوائن طى ابليطرروز ناسا ) 5199m F

عجوب على فال العكر صاحب نے عرك اس حقيم بن جب لوگ باعظ بير لولاكر (اینے یا دوسول کے گوشہ گریو جاتے ہیں، علموادب کیفدست کا ایک سب کرہ اعطاليا ہے اور بے در ہے تن بن مرتب كر كے شاكع كرتے چلے جارہے ہيں.

## « و سرو خن نسخت لهٔ

خباب انتگرنے ازرا و کرم مجھے اپنے اس مجموعہ کلام کامسودہ مطالعہ کے لیے
دیا اور مجھے ہرصفے مہر بادر کھنے کے فاہل شعریلے۔ مجھے لفین ہے کہ شعلہ سخن کی اشاعت
الدد شاعری کے عظیم خزائے ہیں ایک اور باکمال شاع کے فن کا اضافہ ہوگا۔

نہ رول

نہ رول

اراکتو ہر سام 19 اء (وائس جا انداعی کے مصلے اور باکال شاعری کے اندائی کے اندائی کی اخریک کا مسلم اور ہوگا)

آپ استان دہیل جموعہ کلام شعار مین وصول ہوا، دیدہ زیب اور خوش رنگ طاک کے دون کی نفاست اور فنکارانہ افا دہیں والی نفاست اور فنکارانہ افا دہیں کا کہتے ہوگیا۔ طاہر ہے کہ جس کتا ہے کا مین طاہری اِ تنادلکش ہواُس کے باطنی حُن کے کیا کہتے، ۱۹۸ مارچ پیروفییر ان الآر ۱۹۹ مارچ (صادرات کا ایک اور کا کا کہ ایک اور کا کا کہ کا کا کہا کہ کا کہا ہے)

محری افتگر صاحب آسیم آب کی دو بیش بها ننزی تصانیف پہلے سے میرے پاس کے تعیب اب شعری انصاری کی تبہدول سے منون کے بیس استعری انصاف کی تبہدول سے منون ہوں۔ تنقید مشکری میں نیاز مند ہونے کے باعث میں محاصر شعروا فسانہ کے بارے ہیں واکے نہیں دے باتا ہول.

ا اختگر قادری کا شعری مجموعه شغهٔ سخن بیش نظر ب انتگر کی شاعری ایک نجیته بر لور بخته مشق شاعری شاعری ہے . (باری زبان ۲۲ جولائی ۱۹۹۷ء) میروفی شطر براحمد صال فی (دبی)

## "جَرياتِ صَعَى"

" خریات اردو شاءی کے اہم موضو عات میں ہے ایک ہے ۔ حیونکہ غول الم شعرايك منفرد اكانى ہوتا ہے - بيزخو دكمتفى اوراني حكم مكل ہوتا ہے اس یے غول کو شاء اپنے تخلیفی تجربے کو ارتسکا زاور اختصار کے ساتھ، جا محر شعر میں بیش کرتا ہے ۔ اخلاق، افدار، افکار اور حنبات کی طرح خمر بائے جم ا بنداء کی سے غول اور شاع ی کے محبوب سوصو عات میں سے ایک ہے، امام خمرات کا ناکس نے نہیں منا ہوگا ۔ ورسیوں جائے ، خود ار دومیں ریافن خیر آبا دی نے اُگرچہ دخت رز کڑھبی منہ سے نبین سگاما ۔ لیکن ' خمریات " پراعلیٰ بائے کے اشعار سے اردو زبان وادب وادب واس مالامال كبيابتن عاحب اس قا فلي يستال مي جهول في خمراً. كے نازه بنازه اور نوبه نومضاین كواني غ الوںكة اشعار مين جسة جسته بيش كيا. بہاس با کے اتبوت ہے کہ خریات "اردو شاع ی فاص طور برغز ل کے دگ ویے بی شال ہوکہ ایک لازوال اور دلنوار روابت کا درجہ ماصل کر چکاہیے ، مکتبضی کے ہونیا دشاگرے حضرت مجوب علی خال اختگر میررآ بادی اِس بیے فالی میارکیا رہیں کا تعنول نے مقی کے اشعار اور شاع کا سے خریات کے مفاین کو جمع کرکے کتابی صورت بیں یک جاکردیا۔ جہال کے میری معلوات کا تعلق سے اردویں بانی نوعیت کا پہلا کامرسے میری دعا ہے کہ اخگر صاحب کا بہرکام شبول عام کاست ندماصل کرے، آبن " برو في عنوال جيشتي

شعبة اددو، جامعه ملياسلاميه بني دلي

27. 6.96

فمراحق

محرمی!

گی اور شقی ہے ملا کو عام لفوں میں مزید مقبولیت حال نہو تی ہے ۔ سرم ذیسلہلان اطرار از دیکی

ليكيرر درثيازة)

زیریترجرہ کتاب میں میٹورشاء صفی اور نگ آبادی سے خریات سے علن اشعار مع تصویری خاکوں سے سٹائع سے کئے ہیں۔ بید خاکے اشعار سے مفہوم کے مطابی بنوا کئے ہیں۔ بید خاکے اشعار سے میں اور شاء ہاتھ آٹھاکر سے مسئل آبے۔ خاکے ہی مفتی صاحب قرآن خوانی کررہے ہیں اور شاء ہاتھ آٹھاکر ان سے کہتے ہیں۔ بیان اس کے تعورش ساقی جاریکت ہے۔ اس فاکر بریہ شعر کھا گیا ہے۔ اس خاکر بریہ شعر کھا گیا ہے۔ اس خاکر بریہ شعر کھا گیا ہے۔ بیان اس کے شوانے کا مرہ ساقی کے ذمہ کے لیا

مفتان دیں کا ایسے دقت کیارٹ ادہے

طباعت وکتابت کے کھا ظہے یہ کتاب، دیدہ زیب ہے مرورق مجی لیکن ہے کہ مرتب نے مرورق مجی لیکن ہے کہ مرتب نے دمریات کے کہا تھا ہے۔ مرتب نے خریات ضفی کو لیکن ٹیکن نئے اندازی پیش کیا ہے اوراس لیے یہ کرفتا ہے گئا۔ نہیں کہ اس کتاب کی خاطر خواہ نپر برائی کی جائے گئا۔ راشٹو بید دبلی برشکی ۹۹ د

مجوب على فال افتكر قا درى كى مرتب كرده كتاب خمر بايضى اورنگ آبادئ الدو ادب مين ايك ايسان بيش في اورنگ آبادئ الدو ادب مين ايك ايساب شال ا فاف هيچس كونجي فرا وش نهين كيا جاسكا ، بيش في مور فولي كوليورتى كار كي المال محمد فوليورتى كي كيا كيا هي ان كو ديكوكرته كوليون كي توقيق المورق اورجان آجاتى قوشا بدم قع حيفات و مجاتى بيد تا توقيق الموشقول كوريكورش ما جاتى و كار لاكر به مرقع من اين تمام كوششول كوريكورش ما جاتى و كى آدائستان ني تا مي تمام كوششول كوريكور الماكير به مرقع من نائه بين من الموري المو

بنائے ہیں. اختی کی بہ یا نیجیں جنگاری ہے اس سے قبل انفوں نے تلاندہ صفی ، خیالا جاری اصلاحات صفی اور سفیاسٹن کے ذریعہ ادبی دنیا ہیں ہو جینگا رہاں جھوٹری ہیں ان کی چٹ پٹ ادب سے انق پرائھی فائم ہے ،
م ق بسلیم اقتباس روز نامہ مصف سرڈسم رہ 199ء میں ایم اے (غانیہ)

مناب انتگر نے تلافہ صفی ۱۹۹۱ء میں شائع کرتے ہوئے شاگر دائی تی کی جور کا اِنالہ کیا بھیراصلاحات صفی سا ۹۹۱ء ہیں دے کر نو آموز سٹوا،کوشسل راہ دکھائی اور

انشائي فيفى اور كركا كادى اب خریات مُنْ قَی دے کرمیکشانِ غِیل کی تَشْکی دورکی. جاب انْحَکّر نے مفرت فی اور کی آ کے اشعار کو دلی مخترصہ لیج آرمسط کے اسکیجیس سے زندہ جاد پر کردیا، وہ این دھن کے يتخ ادرانفراديت بهندانسان بي. رؤف رحيتم ايم لے (غمانيہ) معتد ادلبتان دکن بمکر شخ جبہ اقتياس تبصره يم جون ترجيء خرباتِ صَفی اورنگ آبادی بدایک سین قربل تحف بهد ابل علم کوشفی شنای کی منزل كى طرف ليجانے كے ليے اسّاد كے نام كو كام كو جناب انتظر ماحب نے بڑے سابقہ سے بین کیا ہے جس کودیکھ کرمرقع چفتائی کی یاد ازہ جوگئی ادران کے ذوق کی نفاست کا بيذ جِلما ہے۔ انتحرُصا حب نے اصلاحات صِنَّى "المارُهُ صَفَى اور خربا بيضَّفى مرِّب شائعً كرك ايناد ككارامولكوجات واودال خشدى . مجوب على خال التي الله تاكن بي كدوه اس دور البلاء مين حفرت في ك بارے بی تھے تربیرے الان می موجوم سہ بید ... میں اور استا دیے ام اور کام کوکس طرح قائم رکھا جا آ ہے ؟ بی اور استا دیے نام اور کام کوکس طرح قائم رکھا جا آ ہے ؟ اور الاسلام فی عند بارے بیں تھے کر بریٹ اوان صفی کومنوم کراہے ، بی کدر بھو علمی خدمت کس طرح کرتے

دنیایں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو آپا وجود سکھوں ذہنوں پر مرتسم کر دیتے ہیں، ہزاروں دلول بیں فیام کرتے ہیں اور کتا بول میں تا قیامت اپن شخفیت کو خود دوام سخشے ہیں ایسی ہی ایک مجبوب شخصیت محرم مجبوب علی خال احکر فادری کی ہے جن کی زندگی اقبال کے فلفہ عمل سے تعبیر کی جاسکتی ہے۔ انس کے صاحب مذعرف پیکراخلامی، بیکر محبت اور بہتر علی ہیں بلکہ ادیب، شاع اور محق کھی ہیں۔ ان کی تابی قدر صفت یہ ہے کہ خود فئکار ہوتے ہوئے فنکاروں کی تھویں خدمت کرتے ہیں۔

ا توگرما حب نے مضرت تقی جیسے عظیم شاء کی تصانیف کو مرتب کے دنیائے ادب ہیں بیش کرنے کا سلسلہ "ملائدہ صفی "سے سٹر دیا کیا.

"لا ندہ صفی "اور" اصلاحات فی "جیسی نا در کتب کے بعد اب خمریات صفی "جیسی دل بچپ ادر سرود انگیز کتاب بیش کر سے تشکیا ان شعرو ادب میرایک اور احسان کیا ہے .

"فریات مینی "کی خصوصیت به ہے کہ اشعاد کو تصویروں کے ساتھ بیش کیا گیا ہے جسے ایہ تا دمصور جناب ولی محد صدایی صاحب نے اپنے کالی فن سے مزین کیا "خمریات فی " بین حضرت مینی سے استعار برائسی ساسبت سے تصویری، قاربین کو تصوراتی دنیا بیں بہنچا دی بین ، فریاب صفی نه صرف سخن فہم حضرات کے بیے خوبصورت ادبی اس بیت بید بلکہ ان حضرات کو بھی اپنی طرف متوجہ کئے بغیر نہیں دہی تعفیل شاءی سے لگاؤ نہیں ، حباب اضکر کی نا قابی فراموش ادبی فلہ ان کے اندر کے تعبیل انسان کو دنیا کے شعودا دب سے معموف دوشناک ان کے اندر کے تعبیل انسان کو دنیا کے شعودا دب سے معموف دوشناک ان بی بلکہ ادبی فرمون سے ان کا دشتہ مصبوط کر کے ادب کی تاری شکل کی شخصت کو ہمیشہ بھیشہ کیششن نیا ہے رکھی ہیں ۔

کا شخصت کو ہمیشہ بھیشہ کیششن نیا ہے رکھی ہیں ۔

کا شخصت کو ہمیشہ بھیشہ کیششن نیا ہے رکھی ہیں ۔

کا شخصت کو ہمیشہ بھیشہ کیششن نیا ہے رکھی ہیں ۔

کا شخصت کو ہمیشہ بھیشہ کیششن نیا ہے رکھی ہیں ۔

کا شخصت کو ہمیشہ بھیشہ کیششن نیا ہے رکھی ہیں ۔

کا شخصت کو ہمیشہ بھیشہ کیششن نیا ہے رکھی ہیں ۔

کا سی خصت کو ہمیشہ بھیشہ کیششن نیا ہے رکھی ہیں ۔

کا سی خصت کو ہمیشہ بھیشہ کیششن نیا ہے رکھی ہیں ۔

کا سی خصت کو ہمیشہ بھیشہ کیششن نیا ہے رکھی ہیں ۔

کا سی خصت کو ہمیشہ بھیشہ کیششن نیا ہے رکھی ہیں ۔

کا سی خصت کو ہمیشہ بھیشہ کیششن نیا ہی کو گھی ہیں ۔

کا سی خصت کو ہمیشہ بھیشہ کیششن نیا ہے رکھی ہیں ۔

جناب انتحکو دبستان سی السید می اسی می محصرت می سے بری عقید تمنی از ایسانی رکھتے میں، جن کا زیرہ نبوت اختر صاحب کی مطبوعات المار دستی اوراصلا مات می می جوشالی ادر جنوبی بند کے ادبی سرماید میں اپنا ایک عام رکھتی ہیں ۔

حوشالی ادر جنوبی بند کے ادبی سرماید میں اپنا ایک عام رکھتی ہیں ۔

کتاب فریات می اور نگ آبادی میں مورت ایک یا دور نگول کو فاری کو صفحات اکستے بر مجبور کرد شاہے بھوگا اددو کتاب کا سرورت ایک یا دور نگول سے سجایا ہے جس سے کتاب کی معنویت واقع ہو جات کہ ایک ایک ایک صفحہ بغور سطالعہ کی دعوت دیتا ہے ۔

معنویت واقع ہو جات میں ایک ایک ایک صفحہ بغور سطالعہ کی دعوت دیتا ہے ۔

انتہاس شعری در بنائے دکن میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک الدین صابح الدین صابح

محرى جناب مجوب كل خال منا المحكِّر السلام عليكم ورحمةُ الدُّوبِ كَانُّة

آپ کا ۱۲ رادی کو کھا ہوا عنایت نام مجھ کیلیفردنیا ہی ایر کی بڑ ہو ۔ اور آپ کی کتب خریایت فی ہجھے لیا ہوئی آپ اُن چند غیر مقول گوگوں ہیں ہے جو وظیفہ کے بعد زیادہ معدوث ہوجائے ہیں الوائے سے کا 19 کی سے ۔ چار کہ بول کے بعداب خریارت فن کی اشاعت اور دواور کہ بول کا زیر طبع جن اکوئ معمولی ہاست ہیں ہے ۔ آپ نے صفرت فی کے تعلق ہے محکام رہے ہو اُندوا دب کی ایک آچی خدمت ہے جم لیا بیت قتال یہ میں شعری مناسبت سے مورول اوز ولکہ و

اسكي شايل ميں بت بي من فائل اورارو كا اسالله أورصفين كا على بايك مضاين سع بل - فارى اورارو ين في الله اورارو كا

تَجْ لِيْنَ بِهِ كَادِبْ الْمُعْلَوْلِ بِي إِسْ كَتَابُ كَالْرِكُ تَدْرَبُوكُ.

ں سیبہائشم علی اختز

٣١ جملالُ ٩٩ وثيرول المكي

رین. مفطر محت أز مراکث سنطانیهٔ

فرح کالو**ن** سعت کیاد

## مكس تحرير تخرت صفى اودنگ آبادى

وا من تم له ومی کمری سرطاعی ا

تع کچرکسانیں انجاز فاکرا ہو۔ گرایک بات کھی ہی۔ مرکبا ہوں۔ ور انہوں۔ مرفقوں کی کثرت ۔ مرفقوں کے کثرت ، مرفقوں کی کثرت ، مرفقوں نے کم فرمتی کا خال ۔ انهاک کا عالم ۔ مربقوں کی کثرت ، بسب بیش نظرین ۔ فرانکے لیے آب خانوں ۔ اور ہو نا ہی توجم برخا ہولسے آبے سے انگا یہ بی بیشر نظرین ۔ قرار سختے ہو کک فرمت ہیں ۔ میری و وا جاد مل جایا کرے توفیات میک کم فرمت ہیں ۔ میری و وا جاد مل جایا کرے توفیات ہوگئی۔ ایسے تھی گرمی کی کول ان سکے ہوگئی۔ ایسے تھی گرمی کی کول ان سکے ہوگئے۔ ان سے کچھے زہری ۔ ان ان کے لیے مجبور ہول۔ مجھ برجم فرائے ۔ ان سے کچھے زہری ۔ ان ان کے ایک ورق آل بال و ورق آل بال ۔ مزور دی ، مین

1 . Vi

3-96

له حکیم عبدالفا در فها متم شفا خار بیزانی مغل پوره . له د اکر الوانفرخالدی مرح ( دیررشعبهٔ تاریخ ) جا مع عمانید .